

بهارت میں پاکستانی ۋرامول كى مقبولىت

شہید ٹیجر کے يريكيد ئيرشو بركانذ رانه عقيدت

2014ء کی بهترين ايجادات

# باک سوسائی فلٹ کام کی میکئی پیشمائن وائی فلٹ کام کے افغال کیا ہے

♦ میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل کنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر بو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج پر كتاب كاالگ سيكشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ ير كوئى بھى لنك ۋيد تنہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

وْاوْنْلُودْكُرِيْنِ www.paksociety.com

اينے دوست احباب كوويب سائٹ كالنك دير متعارف كرائيں

# PAKSOCIETO

Online Library For Pakistan









£ كار 2015م راق الدل 1436ه جلدتير55 عاراتير1

f urdudigest.com www.urdudigest.pk

واكنزا فإزمسن قريشي UNI. الطاف حسن قريشي 3100

طيب ا كاز قريشي 治を行うかり سيديامم محتود استندائية

走上 ألمام مجاو 100

حافظافرو فيحسن بنويداسلام صديق بهلني اعوان مبتم عباحث فاروق الجازقريثي

> اليارن كيوليليض افتان كامران قريثي خالدتي الدين يروف خوال

عبدالزهن والثرف سكندر وباكروكون

#### ماركيتنگ

دَارَ يَكْرُ وَكُوا لِإِدْرِينَ \$0300-8460093

#### اشتبارات

advertisement@urdu-digest.com

مينج ايدورنا تزمنت محمليمان الم 116792 - 0300 كوجرانواله: احسان الله بت لا يور: تديم صايد

اللام آباد فيسليم كراتي شازيةر 848 255 2558648

سالانه خریداری (561 رویک کیت کماتھ

subscription@urdu-digest.com فريداري كے ليے رابطہ 19/21 يكز تكيم بمن آباد الامور فن 37589957 19/21

باكتان 1560 كريبات 1000 رب عي أردوؤا الجست كم الصامل كي ييرون ملك 60 امر في ذائر

اندرون و جرون ملك كرفر بداراتي رقم بذريد ويك وراف وریٰ ذیل اکاؤنٹ نمبری ارسال کریں۔

ا پی تحریری اس ہے پہیجیں

ادارتی آفس 18:11. Jich & 325, G-III

ا الله 492-42-35290731 • اليس 492-42-35290731 • اليس 492-42-35290731 editor@urdu-digest.com

عان والراعات والله في المارة والمارة والمارة والمار مراكز روا من المياد الرامي أوالاور من المالي

أردودُ الحسف 08



ہے۔ یہ سانحہ ماؤں اور بچوں کے

ول و دماغ بر بہت گہرے اور عدم تحفظ کے اثرات تیمور کیا۔ جس ون سے بو واقعہ میں آیا ہے، میری میں کھرے باہر جانے سے كتران لكى سيد اكثر اوقات في وي و كيسة و كيسة زاروقطاررونية للق ہے۔ دو محدے کی طرع کے سوالات بی میستی ہے جن میں سے ا کثر کے جوابات میرے یا س تیں۔

یشادر سانی میں شہید ہوئے والے بچوں کے والدین کو والاسد وینے کی ہمت ہمی جھے میں نہیں ہے۔ صرف وما ... کداللہ تعالی شہداہ ك وارثين كومير يسل عطاكر بياور يعربهى جارى سرزيين اس طرح ك حاوث عدده جارت واوران كي قرباني رائيكان نه جائد

یزے دکھ اور قرب کی بات ہے کہ جمارا ملک وکھیلے مشرے سے صاب جنگ میں ہے لیکن جاری قوم اور ارباب اعتبار نے اس بات كو بيركى عن ع اليس اليا- آب كو ياد موكا جب مشرف في نائن اليون ك واقعد ك بعد امر يكا اور نيؤ كاساتهد دية كافيصله كيا اورقوم كواسب سے يميل ياكستان" كا نعرو ديا، تو ساتھ عن ملك مين روشن خیالی کے عام پر فیشن شوز ، کیت واک ، کنسرٹس اور بسنت بہار کے ميلي للنف شروع مو سيح - ملك على اليك طرف ذرونز اينا كام دكها رے تھے اور ووسری طرف نیو اور ہم ایس فورسز افغانستان میں كادروائيان كررى تحييل يدجس كارومل آنا فطرى تعايه جاري افواق ملك كى سرحدول يراور ملك كاندركى مقامات يربيادرى س ازتے ہوئے قربانیاں وے ری تھیں۔ لیکن توم کوئسی جنگ سے لیے تيارنيس كياسيا ملك كي متبول اليذرب تقير بهنوكو شبيد كرد يا حميا ياس ك بعد ومشت كردى ك واقعات كاسلماب يك جاري ب ملک میں دو انتقابات بھی منعقد ہوئے جس کے منتبح میں مرکز اور صوبوں میں مختف ساتی جماعتوں کی حکومتیں قائم ہو میں اوران کے ليذر بهي ومشت كروى كا نثانه في رب- ليكن يبلي يافي سال كريشن ك اسكينداز اور عدايد ك ساته محاذ آرائي مي كزار و ياور

جۇرى 2015 ء

دوسرے دور پیل تحریک انساف تنبا" نیا یا کستان کا منائے چل یزی اور طامرالقادری" انقلاب" كا درس دين كهدميان ساحب ادران كي حکومت صورت حال کو مجھے بغیر پہلے مشرف اور پھر جیو ٹی وی کے معاملے میں الجو سے مجمی سیاستدانوں نے منے سوبوں کا شوشا جھوڑ ويا اوربهمي امتخابات مين وهاندني كالمستجم كزشته كي شارون مي البينة تلائمین اورار باب افتذار کوائنزل سیکع رقی کے حوالے سے نظام میں موجود کنرور یوں کی نشاندی کراتے رہے۔ پولیس اور عدلیہ میں بہتری لانے کے لیے قامل عمل تجاویہ بھی ویں۔ (م ہے چند

جملکیال صلحہ: ۱۴۸) لیکن تھی کے کا نوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ۱۵ رومیر نصف شب کو وی تحف کے طویل اجلاس کے بعد وزیم عظم یا کستان نواز شریف نے توم کوخطاب کے ذریعے نوید دی كدنتهام سياسى جماعتيس اور مسكرى قيادت نيا اور محفوظ باكستان بنائ مے لیے متحد اور متفقد اقدامات انحافے کا فیصلہ کر چکے تیں۔ اب ہماری حکومت کو کو تی الحد ضائع کیے اخیر گذا کورنش کے ڈریعے اپنی رہ کائم کرنا ہو گی اور کسی بھی امتیاز کے بغیر قانون کی حکمرافی الانا ہوگ۔ سیاسی قائدین مداید، دوروکریس سب کواولین ترجیح اسین فرانض کی اوالیکی کو دینا ہوگی۔

آ ہے جم سب مل کر عبد کریں کہ ۲۰۱۵ ویس جم اپنا وطن محفوظ اور توانا بنائے کے لیے برمکن قدم افعائمیں کے۔ اس مقصد کے لیے ا بلی حکومت کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو جا کمیں سے اور کسی قربانی ہے ور لی طبیس کریں سے ماجر بھی ، کیس اور کیس کی چوری شیس کریں سے واکٹر مراہنوں ہے ہے رحمانہ سلوک تین کریں سے اور وکا و سائلین کوخوار کر کے اپنی تجوریال نہیں بھریں گے۔ فرمش ہر شعبے سے متعلق افراد اپنا کام دیانت داری ہے ادا کریں سے جتی کہ اساتذہ موری مکن سے نی نسل کو ملک کو در پیش چیلنجز سے شفنے کے لیے تیار کریں سے اور طالب علم اپنا قبیتی وقت فیرتھیری اور منفی سرکرمیوں میں شائع کرنے کے بہائے شے بشر اور علوم سیمنے میں ایک ایک سين استعال مين لائين ك- يدملك بمسك كا باور بم سب كا اس کی حفاظت اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا میجی ہم میج معنول میں این شہید بچول کی قربانیوں کا بدلہ لے عیس کے۔ آپ کو نیاسال الشدیلی کا سال میارک ہو۔

Cing it of luk tayyab aijaz@urdu-digest.com

ع هيه ج حائي تيخذا واللف أفعات

\_116 فصوسى انترويو

فہرست

سابقچيفجستس سعيدالزمانصديقي

ایک بلندیایة قانون دان جنھوں نے آمریت کامردانه دارمقابله کرے قومی عدلیه کی تاریخ میں زندہ و تابندہ روایت قائم کردی

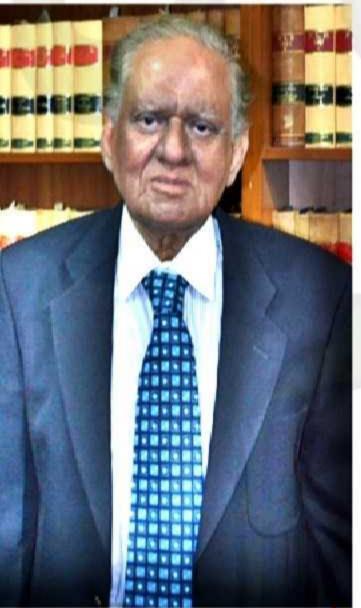

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





نےپیازچرایا

أردو دُانجست 10 م

# باک سوسائی فائے کام کی میکئش Elister Stable =:UNUSUBLE

 پرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک او ٹاوٹلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو یو ہر یوسٹ کے ساتھ اللہ ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ﴿ ہر کتابِ کا الگ سیشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائکز ♦ ہرای بک آن لائن یڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالشي، نار مل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي ان سيريز از مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے اؤنکوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

وْاوْنُلُووْكُرِس www.paksociety.com

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ ویکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





222] وَرَا كُرَاجَ السَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نونو گرافر کے حکم کو طلق اعزان بادشاہ بھی نال نہیں پاتا مطلب و صبحت م

139 مونگ پیملی موظیل چودهری كوشت ي بهار قدر في الماد در و نيمن ركھنے والا بيش بهار قدر في تحف

201 مجیلی کون ی بہترے؟ واکٹرسلطان محمود غزات وابسة معاشر من بالى جان والى غاطانهميول كى حقيقت

رنگارنگ تحریریں

53 سے جامن سندھ کے ہیں محمادعہای

ایک دیباتی سندهی کا نعرومتانه

89 جمعے باتو نیول سے بچاؤ ابراہیم جلیس با تونی دوستوں سے عاجز آئے کی دہائی

103 ياكستاني ۋرامول كى دھوم مامم مود عده کہانی، دکش اداکاری اور بہترین عکاسی دالے ڈراماسیریل

120 فیس بک کے بارہ راز مملدارسین بإكستان مين مقبول ترين سوشل نبيث ورك سائث

182 كنصوب واكترابيات على خان نيازى

ترتی وخوشحالی کی نوید

211 مری

برف سے باندھی ہے، وستار فضیات تیرے سر

226 افریقا کے بونے فرزانہ کلبت معدوم ہونے کے خطرے سے دو جار ہونے

مستقل سلسلے

230 قصد کوئز 237 چین خیال 232 تبسره کتب 240 بوجموتو جانیس

أردودانج ف 12 م

**اُردو ادب 68** آخری سانس بشری دمن بمكتى، دكتى، چنكتى، محلتى زندگى كا قصدغم 78 سنهراسبق صالح موب

صالحه محبوب ناخوانده دادانے بینکے ہوئے بچوں کوسیدھی راہ دکھلادی

108 زنده کلی کی موت سراج دین اس بینے دورکی دل فوش کن کھاجب خلوص و پیارہی سب پھھ تھا

142 بھی ہم بھی خوب صورت تھے نیکم احد بشر

گزرے وقت کی کھٹی میٹنی یادیں 161 کا میالی ایک ذبین بروزگار کی داستان عجب

رزاق شابد كوبلر المسان المسان المسان المسان المسان المسان المساجرا المساجرا المساجرا المساجرا المساجرا المساجرا المساجرا المساجرا المساجرات المسا

ایک ہے آسرا بیوہ نے اپنوں ہے آس لگائی مگروہ نواس میں بدل گئی

188 مجملاً عاليا منهيل ببلائيسلا أرمعسوا أوكول كولون والفطرناك كروه كالنسني فيزقصه

[185] ہم نے پاکستانی فلم دیکھی طیب امین قیمرانی ای ساله بیرواور پیچاس ساله بیروئن کی فیر عمولی ادا کاری

204 اندجرے کی لکیر سلطان جمیل شیم

ایک الرلجی وخود غرض انسان کی گھا عبراب اسلم عبراب اسلم اند مصے قانون سے ڈے ایک تم رسید ، غریب کاماجرا

# فيصله كن مرحله

یٹاور کے بعد قوم جس طرح دہشت گردی سے خلاف متحد ہوئی ہے اور ہر قربانی کے لیے آ مادو ہے وہ سیا سے ایک تابندومستقبل کی نوید ثابت ہو علق ہے۔ ہماری مسلح افواج سالہا سال ہے وہشت گردول کی یلغار کے آگے صف آ را ہیں اور اپنی جانول کے نذرائے پیش کر رہی ہیں۔ اس خوزیز جنگ میں پہاس ہزارشہری بھی موت کی آغوش میں جا چکے اور یا کنتان کو معاشی طور پر ساٹھ ارب ڈالروں کا نقصان ہو پہنچا ہے۔ بیسب کچھاس لیے ہوا کہ ہمارے ارباب اقتدار عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے اورعوام کوغر بت اور جہالت کی تاریکیوں میں دھکیلتے رہے۔وہ اپنی سیکیو رئی پر لامحدود وسائل خرج کرتے جبکہ ملکی وافعلی سلامتی ہے غافل رہے۔ اب جب آ رمی پیلک اسکول پشاور میں لوگوں نے بھول سے بچوں کو ورندوں کے ہاتھوں ؤبخ ہوتے ویکھا' تو وہم اور غصے کی حالت میں اُٹھ کھڑے ہوئے' تب ہمارے حکمرانوں کو بھی احساس ہوا کہ اگر دہشت گردی کامکمنل صفایا نہ کیا گیا' تو پاکتان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی اور تاریخ جمیں بھی معاف تبین کرے گی۔ آرمی چیف جزل را خیل شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آخری وہشت گرد اور اس کے معاونوں کے خاتمے تک ہم آپریشن جاری رهیں کے اور عوامی حمایت سے یہ جنگ ضرور جیت جانمیں گے۔

ہم نے بیاخوش آئند منظر بھی ویکھا کہ وزیراعظم کی دعوت پر یار لیمان کے تمام قائدین پٹاور پہنیخ انھوں نے مظیم الشان تو می جذیے کا مظاہرہ کیا اور اتفاق رائے ہے ایک تو می ایکشن پلان بھی منظور کر لیا۔ اس پلان پڑھمل درآ مد کے لیے وزیراعظم کی سربراہی میں ایک تکران کمیٹی بھی بنا دی گئی اور پندرہ ذیلی کمیٹیاں بھی تفکیل یا چکی ہیں۔ان میں سب سے اہم وہ میٹی ہے جس نے آئین اور قانون میں ایسی ترامیم ہیں کرنا ہیں جوفوجی عدالتوں کے لیے آئینی جواز پیدا کرسلیں کی ۔ بینتمام کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جاریا ہے جس ہےا نداز ہ ہوتا ہے کہ حکومت اور نوج اس چینج کو غیر معمولی سنجید کی ہے لے رہی ہیں اور تیز تر مشاورت کا ممل جاری ہے۔ہم ان کوششوں کی کامیابی کے لیے دعا کو ہیں اورانی قوم ے اپیل کرتے ہیں کہ وہ دہشت کردی کی لعنت ہے نجات یانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا وے قانونی موشگافیوں میں ایجھنے کے بجائے اصل اہداف پر نگاہ مرتکز رکھے اور فوج کے شانہ بہشانہ کھٹری نظر آئے۔ اُن سیاہ اور سفاک چیرول کو تختہ دار پر انکانے کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کے سروں سے فٹ بال تھیلتے اور بچوں کو ذبح کرتے ہیں' جمیں اس ما تنتر سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک مشتری جذ ہے ہے کام کرنا ہو گا جو جماری اخلاقی انتظامی سیائ ساجی اور اقتصادی بگاڑ اور تباہی کا ذمے دار ہے۔ میہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جومعاشرے کے ہر طبقے میں اوپر سے بنچے تک پایا جاتا ہے اور اس کا سامنا روزمرہ زندگی میں قدم قدم یہ ہوگا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے اور قطار توڑنے والے کمزوروں کے حقوق

# پاک سوسائی کاف کام کی کھی تی پیشمائن وائی کاف کام کے کھی کیاہے =:UNUSUPGE

پرای نگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ﴿ وَاوَ مُلُودُنَّك ہے پہلے ای بُک کا پرنٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج 💠 ہر کتاب کاالگ سیشن ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کوییسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئمیں اور ایک کلک سے کتاب

واوَ نُلُودُ كُرِين www.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan









## سابق چیف جسٹس سعیدالزمان صدیقی

ایک بلند پاید قانون دال جنھوں نے آمریت کامر دانہ وارمقابلہ کر کے قومی عدلیہ کی تاریخ میں زندہ و تابندہ روایت قائم کردی انٹرویو پینل:الطاف شن قریش طیب الجاز قریش اور نسیرا میں ہیں



کامی قوی بیرو کا مقام حاصل ہے کہ انھوں نے ۱۳۰۰ء کا اور بات شخصیت ہے انٹرویو کررہے تھا انھیں الرتبت شخصیت ہے انٹرویو کررہے تھا انھیں ملکم قوی بیرو کا مقام حاصل ہے کہ انھوں نے ۱۳۰۰ء کے اواکل میں پی کی او (پرویزال کشش فیوش آ روزر) پر حاصل کے انھوں ہے انگار کر دیا تھا اور ہماری مدالتی تاریخ کے سفات پر ایک تابندو دروایت کا لاز وال نقش شبت کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ وہ اعلیٰ فوجی حکام کی چکنی چڑی باتوں اورخوفناک وصمکیوں کا مروانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے آ کمین کی بالادتی پر ڈ ئے رہے اور ایک ایسا کارنامہ سرانجام دیا جس پر تو م فخر کرتی رہے گی۔ پہلے نوں ملک میں ایسے حالات پیدا ہوئے جن میں عدالت عظمٰی کی اہمیت میں فیرمعمولی اضافہ ہوتا گیا۔ یوں لگا کہ پہلے فول ملک کی روزار اوا کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے چتانچ ہم نے محسوس کیا کہ سابق چیف جسٹس سعید الزیاں صد یقی ہے نہایت حساس موضوعات پر تباولہ خیال ہمارے قارئین کے لیے بہت مفیدر ہے گا۔ اس کے علاوہ اُن توال صد یقی ہے نہایت حساس موضوعات پر تباولہ خیال ہمارے قارئین کے لیے بہت مفیدر ہے گا۔ اس کے علاوہ اُن توال کا سراغ لگانا بھی ما اتا تھی رہیں اور ہر ما اتا ت نے اُن کی فکری اصابت اور وہ نی بین میں بڑی بڑی بڑی با تھی کرنے کی فیرمعمولی سے گئی بار پہلے بھی ما اتا تھی رہیں اور ہر ما اتات نے اُن کی فکری اصابت اور وہ کی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی باتی کرنے کی فیرمعمولی سے مالہ میں بڑی بڑی بڑی بڑی باتیں کرنے کی فیرمعمولی صابح یہ براہ الکا تیں میں موری براس طرح تن کر بیٹھے تھے جسے وہ پوری طرح تاز ودم ہول حدالی میں بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی کی اُن کی موری اور کی طرح تاز ودم ہول میں بڑی کی ایک کی اُن کی اس کی اُن کی اس کی اُن کی اس کی اُن کی اُن کی اُن کی تقید میں میں اُن کی ایک کی اُن کی اس کی اُن کی اُن کی اُن کی تقید میں میں اُن کی اُن کی اُن کی تقید میں کی اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی تعید میں کی اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی تقید میں کی کان کی کی کی کان کی ک

میرا اُن سے پہلاسوال تھا کہ عدالت عظمیٰ کے اعلیٰ ترین منصب تک پینچنے کی پوری کہانی کیا ہے اور آپ کی تربیت میں خاندان اسا تذہ اور آپ کے تجربات کا حصہ کیا کیا ہے؟انھوں نے کسی تامل کے بغیرا پنے حالات زندگی سنانا شروع کرویے جوسادہ ہونے کے باوجود نہایت ولچسپ نگھہ:

" نومبر ١٩٣٧ء ميں كلئے ميں پيدا ہوا جہاں ميرے پروادالكھنو سے ججرت كر كے سئے تھے جن كا بہت احجا كاروبار





تھا۔ میرے والد صاحب اپنے خاندان میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے پہلے فرو تھے۔ انھوں نے 1964ء میں میرے داوا تی کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کے بجائے ریلوے میں ملازمت افتیار کر کی کیکن جب ای سال جاپان نے ملکتے پر بمباری کی تو ہم دوبارہ لکھنو آھئے۔ میں نے ابتدائی تعلیم ای شہر میں حاصل کی کیکن میٹرک ڈھاکے سے کیا کیونکہ تقسیم ہند کے بعد ہم نے یا کستان ہجرت کر کی تھی۔"

و حاکے کا ذکر آیا تو میں نے پوچھا اُس وقت وہاں حالات کیسے تھے اور آپ نے کیا تاثر لیا تھا؟ جسٹس صاحب نے بری صفائی سے جواب دیا:

فصب کرنے والے اپنے پیٹی میں رشوت کی آگ جرنے والے نیکس چوری کرنے والے دفتر وں اور تعلیمی اداروں میں اپنے فرائض سے کوتا ہی ہرتنے والے اپنے اختیارات سے تجاویز کرنے والے طاقت کے زور پر اپنی بات منوائے اولے اور ایک فرد کو ناحق قتل کر وینے والے اور بستیاں اُ جاڑ وینے والے ایک ہی خطرناک ذبنیت کی پیداوار ہیں۔ اس ذہنیت کو تبدیل کرنے کے لیے تعلیم و تربیت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے مستقل بنیادوں پر جہاد کرنا ہوگا۔ ہماری آج مب سے بڑی ضرورت ہمارے ذبنی رویوں میں ایک عظیم تغیر پیدا کرنا ہے۔

دوسری اہم بات سی تر جیات کا تعین ہے۔ ہمارے منصوبہ سازوں کو داخلی سامتی کی اہمیت اور تقاضوں کا تحیک تھیک اوراک بے صدفتر وری ہے۔ ہماری غلط تر جیات اور ہمارے غیر متوازن روبوں نے پاکستان کا پوراانفراسٹر کچر تباہ کر ڈالا ہے جس کے باعث سیکیو رئی کے ادارے سی طور پر کام کر رہے ہیں نہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے درمیان ایک مضبوط اور مربوط کوآ رڈ بیشن موجود ہے کیونکہ وہ مجرموں اور دہشت گردوں کے بجائے سیاسی اور معاشی مفاد کا تعاقب کرتی رہی ہیں۔ مزید برآں سیاسی جماعتوں کے اندر اور سول اور فوجی تیاد توں کے درمیان افتد ارکی تشکش بڑے بڑے برای بیدا کرتی رہی اس لیے ایک طرف وزیراعظم کو پوری شجیدگی کے ساتھ جی ایک کیو سے تو می سامتی کے خدوخال کی صورت گری کے علاوہ اُن کے لیے وسائل مبیا کرنا ہوں گے اور دوسری طرف سیاسی جماعتوں کے اتحاد اور یکا گھت کو قائم رکھنے کے لیے آپس کے اختلافات طے کر لینا ازبس لازم ہے۔ اگر ایک بار پھر سیاسی ہے بیٹنی عود کر آئی کو دہشت گردوں کو این کو اپنی کے منصوبوں بھل کر لینا ازبس لازم ہے۔ اگر ایک بار پھر سیاسی ہے بیٹنی عود کر آئی کو دہشت گردوں کواسیے نایاک منصوبوں بھل کر لینا ازبس لازم ہے۔ اگر ایک بار پھر سیاسی ہے بیٹنی عود کر آئی کو دہشت گردوں کو اپنی کا دوس کو میں کا موقع میں جائے گا۔

پوری تو م شدت ہے محسوں کر رہی ہے کہ ہم چاروں طرف ہے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اوراس کے اندر
ایک ہیجانی کیفیت پائی جاتی ہے مگر ریاست ہوایک مال کی طرح شفیق ہوتی ہے اسے سخت ہے تقدم بھی سوج ہجھ
کر اور مہذب انداز میں اٹھانا چاہیے۔ اس امر کا پورا پوراخیال رکھنا ہوگا کہ فوجی عدالتوں ہے ہی ہے گناہ کوہزا نہ دی
جائے اور ان عدالتوں کے فیصلوں کے فلاف ایجل کی اجازت ہوئی چاہیے۔ اس طرح ہیا بات بھی غیر معمولی اہمیت کی
حامل ہے کہ دہشت گردوں ہے وابت سیای اور معاشی مفادات متم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کنظریاتی اسباب کا بھی
قلع قمع کیا جائے۔ اس کے لیے حکومت کو راست فکر علما اہل وائش اہل قلم اور میڈیا کا تعاون حاصل کرنا ہوگا۔ ہمارے
قبر ہے کے مطابق ملک میں اوارے بھی موجود ہیں انتہائی قابل ماہرین بھی اور تج ہے کار منظیمیں بھی گئی موجود ہیں انتہائی قابل ماہرین بھی اور تج ہے کار منظیمیں بھی گئی موجود ہیں انتہائی قابل ماہرین بھی اور تج ہے کار منظیمیں بھی گئی موجود ہیں انتہائی قابل ماہرین بھی اور تج ہے کار منظیمیں بھی گئی موجود ہیں انتہائی قابل ماہرین بھی اور تج ہے کار منظیمیں بھی گئی موجود ہیں انتہائی قابل ماہرین بھی اور تج ہے کار منظیمی بھی گئی موجود ہیں انتہائی قابل ماہرین بھی اور تج ہے کار منظیمیں بھی ہوئی گئی موجود ہیں انتہائی تعاون میں اور تبائی کو تعلیمی پر مل کرنا شروع کر دیں کہ آب کہ کہ کر دیں کہ انہوں میں اس پالیسی پر مل کرنا شروع کر دیں کہ ایک خوروں کا تعاون ہی کہ جبائے جوموں کا تعاونہ کریں گئی جبکہ حکر ان اور مربراہ خورو تار ہوں گے اور انتہائی جنس کے بہائی ورق م جنگ جیتے کے لیے میدان میں آتر آ کے گی۔ اور بھی ہماری تاریخ کا فیصلہ کن مرحلہ بات ہوگا۔ "

الطاخيس قديئ

اردودُائِسٹ 16 📥 🚗



بجائے قانون کی تعلیم حاصل کرو' وکالت ایک معزز پیشہ ہے اور اس میں بڑی آزادی ہے۔ کھر والوں نے بھی سیمن صاحب کے مشورے کو درست منتمجما' چنانجیہ میں نے ۱۹۲۰ء میں ایس ایم لا کا کی سے لا کیا جس کے پرکہل حسن علی ا عبدالرحمان تتھے جن کے چھوٹے بھائی تفیل ملی عبدالرحمان جنزل سیجیٰ خاں کے زمانے میں سندھ مائی کورٹ کے چیف جسنس ہے ' مگر بھنوصاحب ان ہے ایک معاملے میں بخت ناراض ہو گئے تھے۔''

استے میں جائے آتنی اورسلسلۂ کلام ٹوٹ گیا جبکہ میں اس واقعے کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بے قرار تھا جو وونوں کے درمیان تنازع کاباعث بنا تھا۔میرے چبرے برجسس کے آثار دیکھتے ہوئے جسٹس صاحب نے روال کہجے

"اسيش جي سائلمر نے ايك ايسے محص كومنانت برر ماكر ديا جے بعثوصاحب سزا دلانا جاہے تھے۔ اس پرالھول نے سیش بچ کی کرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔انھوں نے منانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دی۔ چیف جسٹس تعقیل علی عبدالرحمان نے انھیں صاحت برر ہا کرویا اوران کی گرفتاری پراھتجاج بھی کیا۔اس پر بھٹو صاحب ناراض ہو سکتے۔وہ ا بن نارائسکی کا اظہار مختلف انداز میں کرتے تھے اور متعلقہ محص کی بے عزنی کرنے پر بہت خوش ہوتے تھے۔ میں اس مسمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ان کی جبلت کا مظہر ہے۔ ہمارے زمانے میں غلام علی رانا ایڈیشنل جج تھے اور اُسمیں منظر منبیں کیا جارہا تھا۔ جب اُن کی کنظرمیشن کا وقت آیا' تو بھٹو صاحب نے انھیں اسلام آباد بلایا۔ اِن دنول ایوان صدر راولپنڈی میں تھا اور صدر بھٹو کے دفتر میں صرف دو کرسیاں رکھی ہوتی تھیں۔ ایک پر وہ خود میٹھتے اور دوسری کری پر ملا قاتی۔ بچ صاحب سے ملا قات کرتے وقت دوسری کری اُٹھالی گئی۔ وہ بچارے شریف آ دمی تھے بھٹوصاحب کے سامنے کھڑے رہے اور کہا کہ آپ نے جھے یاد کیا ہے۔ وہ ادھراُ دھرگ باتیں کرنے کے علاوہ اس بات پرافسوں کا اظہار کرتے رے کہ ابھی تک آپ کو جج کی میٹیت ہے کنفرم نہیں کیا گیا۔ جب وہ جانے گئے تو بھنوصاحب نے کہا کہ میرے قریب



### عدلیہ میں سول بچ سب سے زیادہ کام کرتا ہے، کیلن اس کی مخواہ سب ہے کم ہے

آ جائے۔ جب وہ قریب گئے تو بھٹوصاحب نے ہوجھا' جج صاحب! آپ کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کو میٹھنے کے لیے کری کیوں نہیں دی؟ چرخود ہی کہنے گئے کہ میں جب طالب علم تھا اور یا سپورٹ بنوانے یا سپورٹ آفس گیا' تو آپ کے والدياسپورٹ انسر تنے۔انھوں نے مجھے ہینے کے لیے کری تہیں دی تھی اس لیے میں نے آج آج آپ کو کھڑار کھا تھا۔" ہم اس واقعے ہے مبہوت ہو کے رہ گئے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ محض اس قدر ننگ ذہنیت کا ثبوت بھی دے سکتا ہے۔

میرے ذہن کی اسکرین پر اور بہت ساری تصویریں اُنجر نے لکیں جو بڑی روح فرسائھیں۔ بیس نے اپنے ذہن کو جھٹکا دیا اوراینی توجہ دوبار ہجسٹس صاحب کے منظر در منظر سفر پر مرکوز کر دی اور اُن سے یو چھا کہ آپ وکالت میں کب آئے اور اس كاندرك في وخم كي تعيير الله عن المحول في واستان حيات كورق الله موت كها:

'' یہ پیشہ ۱۹۶۱ء میں اختیار کیا اور جناب اور لیس قرایتی کے چیمبر میں ایک سال تک اٹرٹی کے طور پر کام کرتا رہا۔ مختلف مقامات سے کزرتے ہوئے میں نے ۱۹۷۰ء میں ٹی تی آئی بلڈنگ میں اپنا دفتر قائم کر لیا۔ پچھ عرصے بعد شریف الدین پیرزادہ جھی میرے برابر والے کمرے میں شفٹ کر گئے اور اُن سے بہت میل جول ہو گیا۔ وہ جنزل کیجیٰ خال کے وورحکومت میں اٹارٹی جنزل تھے۔ جب عاصمہ جیلائی کالمیس عدالت عظمیٰ میں آیا' تو کیجیٰ خال کا اقتدار حتم ہو چکا تھا۔ چنانچے بھٹو صاحب نے حکومت سنجالتے ہی شریف الدین پیرزادہ کی فائل فکلوائی اور اُٹھیں برطرف کرنے کے احکام ۔ جاری کر دیے ۔ سیکن شریف الدین پیرزادہ بڑے سیانے اور دوراندیش نکلے اور فوراً استعفٰی دے دیا۔ اس زمانے میں تمام ووست اُن کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور میں واحد شخص نھا جواُن کا ساتھ دیتا نھا۔ بھٹوصاحب نے اُن کا نام ای سی ایل میں ا ڈال دیا۔شریف الیدین پیرزادہ بھٹو کے دورحکومت میں خاموش رہے اور جنزل ضیاء اکتق کے زمانے میں پہلے وزیرخارجہ اور بعدازال وزبر قانون مقرر ہوئے۔

سابق چیف جنٹس جناب سعید الزمال صدیقی جو بہت سارے راز بائے سربستہ کے امین ہیں اُن کی باتمیں ہمیں بہت ولچسپ لکیں اور یہ جاننے کی جنتجو پیدا ہوئی کہ عاصمہ جیلائی کیس کی ہماری قومی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ انھوں نے سادہ الفاظ میں کہنا شروع کیا:

" عاصمه جيلاني كيس واحدكيس ب جس مين فيصله آياكه جنزل يجيئ خال عاصب ب- چيف جسنس حمودالرجمان نے فیصلہ دیا تھا جو آج بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ بھٹو کی حکومت کی برطر فی کے بعد نصرت بھٹو کیس کا جو فیصلہ سپر یم کورٹ نے دیا،اس پر بھی عاصمہ جیلائی مقدے کا فیصلہ سامیکن رہا تھا۔

" اصل میں ہوا بی تھا کہ کیجی خان کے دور میں عاصمہ جیلائی کے والد غلام جیلائی قید کر لیے محتے۔ اس ہر اُن کی بنی عاصمہ جیلائی نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی۔وہاں عبدالعزیز خال چیف جسٹس تنے جنھوں نے رٹ خارج کر دی۔ اس نیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی۔اس وقت حمودالرحمان چیف جسٹس ہتھ۔اس میں سب جموں کا متفقہ فیصلہ أردورُانجنت 17 🗻 🚅 جوري 2015ء

سامنے آیا جو ذوسوکیس میں ویے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یکسرمختلف نفانہ میں سبحت ہوں گدسب سے زیادہ طاقتور فیصلہ جسٹس بعقوب علی نے لکھا جس کا عدالتوں کے اندرحوالہ دیا جاتا ہے۔ انھوں نے قدرے گہرائی ہے آئینی اور قانونی نکات کا جائز دیلے کر بڑی صراحت اور تفصیل ہے فیصلہ لکھا تھا۔ فیصلہ سنانے والا نیخ سات جج صاحبان برمشمتل تھا۔''

جسٹس صاحب نے اپنی تفتیگو میں ؤوسو کیس کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ ہماری تاریخ پر کون کون سے عدالتی فیصلے اثر انداز ہوئے اور آپ آئندہ سپریم کورٹ کا کردار کیسا دیکھتے ہیں؟ انھوں نے تاریخی حوادث کو چھوٹے حچھوٹے جملوں میں بیان کرتے ہوئے کہا:

" میں آپ کو ہڑے ہڑے عدائتی فیصلوں کے ہارے میں بنائے دیتا ہوں۔ ایک بڑا فیصلہ تمیزالدین خان کیس میں ہوا جوہ ۱۹۵۹ء میں سامنے آیا۔ اس کے بعد ڈوسو کیس بہت اہم ہے جس میں چیف جسٹس محرمنیر نے ایوب خان کے نوجی انقلاب کوسند جواز عطاکی اور اس میں "کامیاب انقلاب" کا نظر بدا یجاد ہوا۔ بد ۱۹۵۸ء میں فیصلہ ہوا۔ ۱۹۵۲ء میں خان کے خان کے خان کے خاصب ہونے کا فیصلہ سامنے آیا۔ اس کے بعد نصرت بھٹو کا کیس آیا جس کا فیصلہ چیف جسٹس انوار الحق نے شایا اور جمز ل ضیاء الحق کی فوجی بخاوت کو جائز قرار دیا تھا۔"

جسٹس صاحب نے جاراہم عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا جو ہماری تاریخ پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوئے متصاوران کے اثرات آئی بھی محسوس کیے جاتے ہیں چنانچے ہیں نے بید معلوم کرنے کی کوشش کی کدان ہیں ہمارے بڑے وکلا اور تانون دانوں کا رول کیا ربا؟ اُن سے پوچھا کہ عاصمہ جیلانی کیس میں کون سے نامور وکیل چیش ہوئے اور کیا ولائل ویے متھے؟ اُنھوں نے ہے ساختہ کہنا شروع کیا:

"" شریف الدین پیرزادہ اس وقت اٹارٹی جزل سے کی طرف ہے اسے کے بروہی پیش ہوئے۔ انھوں نے وہ ولائل دیے جن پر معاون کے طور پر پیش ہوں گا۔ ریاست کی طرف ہے اے بروہی پیش ہوئے۔ انھوں نے وہ ولائل دیے جن پر دوسوکیس کا فیصلہ ہوا تھا جبکہ شریف الدین پیرزادہ نے وہ لائن اختیار نیس کی۔ وہ بہت ہوشیار آ وی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ جب آئین موجود ہے، تو اس کے مطابق امور مملکت چلا نا ضروری ہیں۔ انہی کے ولائل پر جنزل نجی خال کو خاصب قرار دیا گیا جو جوں کو پہند آئے تھے۔ انھوں نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ اگر عوام کی فلاح میں کوئی اچھا قدم اٹھ چکا ہوتا او قرار دیا گیا جو جوں کو پہند آئے تھے۔ انھوں نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ اگر عوام کی فلاح میں کوئی اچھا قدم اٹھ چکا ہوتا او قرار دیا گیا جو جی ان پرنظر ٹائی نہیں ہوگی۔ میرے آپ اے رپورس نیس کریں گئے بین جو ل خان میں جو فیصلے اس بنیاد پر دیے ہیں ان پرنظر ٹائی نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں "دیاری کی معقولیت کے قائل ہوجا میں گے۔"
بنا دیا گیا۔ آپ چیف جسٹس منیر کا فیصلہ پڑھیں تو آپ اس کی معقولیت کے قائل ہوجا میں گے۔"

انٹرویو نے بعد میں نے نظر بیضرور نے کے بار نے میں چیف جسٹس منیر کا ایک لکھا ہوا نوٹ پڑھا جس میں تحریر تھا: "جم ایک خندق کے کنارے آپنچ ہیں جہاں جمارے سامنے تین رائے ہیں۔ (۱) جس راہ ہے ہم یہاں تک آئے ہیں ای راہ واپس مڑ جا کیں۔ (۲) خندق پر ایک قانونی بل تقمیر کرکے اے عبور کرلیں۔ (۳) خندق ہیں چھلانگ لگا کرتابی کا شکار ہو جا کیں۔"

میں نے مخسوس کیا کہ ریفرنس نمبر ایک میں فیڈرل کورٹ نے گورنر جنرل ملک غلام محمد اورجنس منیر کی کھودی ہوئی اُردوڈ اکجنٹ 18 میں جنوری 2015ء

## تجعثوصاحب اپنی ناراضی کا اظہار مختلف طریقوں ہے کرتے اور متعلقہ مخص کی بے عزتی کر کے خوش ہوتے

خندق کوعبور کرنے کے لیے جو قانونی پل فراہم کیا تھا' وہ قانونی ضرورت کے ستونوں پر کھڑا تھا۔ جناب صدیقی نے تاریخی واقعات کوئر تیب و ہے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی:

"میں آپ کو ایک دلیب بات بتا تا ہوں۔ ۱۹۵۳ء میں جب تمیز الدین کیس چلا تو سندھ چیف کورٹ نے گورز ہزل کے اقدام کوغیر آئین اور فیر قانونی قرار دے دیا جبکہ چیف جسٹس منیر نے میرٹ پر فیصلہ دینے کے بجائے کہا کہ سندھ چیف کورٹ نے جو رٹ جاری کی ہے اس کا اُسے قانونی اختیار حاصل تبیل کیونکہ دو آرٹیکل اے ۲۲۳ کے تحت جاری ہوئی ہے جس کی توثیق گورز جزل نے نہیں کی تھی اس لیے بیدا گونہیں ہوتی۔ اب وہ فیصلہ تو آ گیا کین اس کے منتج میں یہ ہوا کہ ۱۹۵۷ء ہے ۱۹۵۷ء تبیل کورز جزل کے منتظ میں یہ ہوا کہ ۱۹۵۷ء ہو تھے جس اُن کی چھیل میں جہ تھے وہ کا احدم قرار پائے۔ ان میں کسی پر بھی گورز جزل کے منتظ نہیں سے ۔ پھر یوسٹ پنیل کیس میں جسٹس منیر ہی کا فیصلہ ہے کہ جتنے توانین کا احدم ہو تھے جس اُن کی چھیل تاریخوں سے منظوری دینا گورز جزل کے اختیار میں نہیں۔ یوں ایک ہولناک قانونی بحران پیدا ہوگیا اور حکومت نے اس خطرناک صورت حال کاحل خال خال کار نے کے لیے فیڈرل کوریفرنس نمبر ایک بھیجا۔

" جب بیدریفرنس جسٹس منیر کے پاس آیا، تو اس نے فیصلہ دیا کہ نئی اسمبلی ہے گی اور اس میں سارے تو انمین پیش ہوں گے۔ اگر بی قوانمین پاس موئے، تو لا گو ہوں گے وگرند فتم ہو جا ئیں گے۔ بیہ ہے نظر بیضرورت جوجسٹس منیر نے ریفرنس نمبرایک میں نکالا، تو بیہ فیصلہ اپنی جگہ بالکل ورست تھا۔ اس کے بعد نئی اسمبلی بنی جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں طرف کے نمائندے آئے جنھوں نے کا لعدم قوانمین کی توثیق کی اور ۱۹۵۲ء کا دستورمنظور کیا تھا۔"

ماضی کے واقعات سے بیہ بات واضح ہوتی جارہی تھی کہ اقتدار کے پچار یوں نے قانون اور آئمین پر بار بارشخون مارے اور بار ہارخطرناک صورت حال پیدا ہوئی تھی۔ اب میں شیر دل جسٹس سعید الز ماں صدیقی ہے اس شیخون کا حال سننا چاہتا تھا جو چنزل پرویز مشرف نے اکتوبر 1999ء میں ڈرامائی انداز میں مارا تھا۔ انھوں نے سلسلہ ہائے روز وشپ کا حساب کرتے ہوئے گیا:

" پھر نومبر کے مہینے میں جزل صاحب نے ایک آرڈینس نکالہ اس میں لکھا تھا کہ آئندہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو بھی جوں کی تقرری ہوگی ان ہے وہی حاف لیا جائے گا جوآئیں میں درج ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وہ عدالتوں ہے کی قتم کا تصادم نہیں چاہتا تھا لیکن ۲۵؍ جنوری ۲۰۰۰ و لی سی او جاری ہوگیا۔ ۲۲؍ جنوری کو مشرف کے مدالتوں ہے کی قتم کا تصادم نہیں چاہتا تھا لیکن ۲۵؍ جنوری دوری کے لیے پرائم منٹر ہاؤس آ جائیں۔ بنیل سیکرٹری کا مجھے پیغام آیا کہ جنرل صاحب آپ سے مانا چاہتے ہیں تھوڑی دیری کے لیے پرائم منٹر ہاؤس آ جائیں۔ خیر میں وہاں چا گیا۔ وہ اپنی جنرل کی آؤٹ فٹ میں تھا اور کہیں باہر ہے ہے آ رہا تھا۔ اس نے بیٹے ہی کہا کہ صدیقی صاحب! ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں او جاری کر دیا جائے گا اور تمام بھی صاحبان کو نیا حاف دیں گے۔ میں نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عدالتی امور میں مدا خاست نہیں کریں گے۔ کہنے لئے یہ ٹھیک ہے کہ میں نے کمنٹ کی تھی اور میں اب بھی آپ ہے وعدہ کیا تھا کہ عدالتی امور میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کہنے لئے یہ ٹھیک ہے کہ میں نے کمنٹ کی تھی اور میں اب بھی آپ ہے انقاق کرتا ہوں ابکین مجھے بتایا گیا ہے کہنم اس کے بغیر حکومت نہیں چلا سکیں گے۔

میں نے کہا،آپ ان کی بات سن کیس یا جو جھے ہے وعدہ کیا تھا اس پر کار بندر ہیں۔ کہنے گے،اچھا جن صاحب نے جھے بیمشورہ و یا ہے میں ان کو بلا لیتا ہوں آپ ان ہے بات کرلیں۔ میں نے کہا کہ جب آپ میرے گھر آئے تھے، تو صرف آپ ہے میری بات ہوئی تھی اور کوئی تیسرا آ دی نہیں تھا، بیبال تک کہ آپ نے اپنے سیکرٹری کو بھی نکال دیا تھا۔ اب میں تیسرے آ دی ہے کیا بات کروں؟ جب انھوں نے اصرار کیا ' تو میں نے کہا کہ انھیں بلالیں۔ وہ شریف الدین بین بیرزاوہ تھے جو وہیں بیٹھے تھے۔ وہ اور عزیز منٹی دونوں آگئے۔ وراصل اگلے دن یعنی ۲۱ مرجنوری کو میرے پاس ظفر علی شاہ کا کیس لگا ہوا تھا جس کے لیے میں نے آاجوں کا نیخ بنایا تھا۔ ان کو بیشہ تھا کہ میں نصرت بھٹو کے فیصلے کو اوور رول کا کیس لگا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ ہم آپ کوئل صاف دیں گے۔ میں نے کہا میں صاف نہیں لے رہا کیونکہ میں پہلے ہی انکار کر چکا ہوں۔ خیرانھوں نے کہا کہ ہم آپ کوئل صاف دیں گے۔ میں نے کہا میں صاف نہیں لے رہا کیونکہ میں پہلے ہی انکار کر چکا ہوں۔ خیرانھوں نے بہت کوشش کی اور خاصی گر ما گری بھی ہوئی۔

میں نے کہا آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو ایوب خان کا ہوا تھا۔ آپ کے لیے وعد و خلافی مناسب نہیں۔ میں نے واضح کیا میں کسی قیمت پر حلف نہیں اوں گا۔ اس پر بڑی کئی بھی ہوئی۔ میں اٹھ کے چلا آیا، تو عزیز منٹی میرے پیچھے پیچھے آیا۔ میں نے کہا، کتنے بے وقوف آ دمی ہو! کہنے لگا ، یہ تو ٹھیک ہے مگر میں کیا کروں، یہ جو پیچھے ہوا ہے، شریف الدین پیرزاد و نے کیا ہے۔ یوں میں وہاں ہے گھر آگیا تب مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ رات 9 ہے جھے جی ایچ کیوں سے فون آیا کہ دو تین جرنیل آپ سے ضروری بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، آ جا کیں۔ کوئی ساز ھے نو ہی جی تحریب جزل معین الدین حیور، احسان الحق اور جزل محمود آئے۔ ان کے ساتھ دو تین آ دمی اور بھی تھے۔ وہ تو اٹھ کے باہر چلے گئے اور یہ تینوں میرے پاس میٹے گئے۔ میں نے کہا، جی کیسے آئے ہیں؟ کہنے گئے، ہم آپ کے لیے چیف صاحب کا گئا م لائے ہیں کہ کل می جیف کو وزیراعظم ہاؤس ہی میں بیغام لائے ہیں کہ کل میں جو آپ کے چیف کو وزیراعظم ہاؤس ہی میں انکار کر آیا ہوں۔ خیر وہ ادھراُدھرکی یا تین کرنے گئے۔ جزل محمود بہت جوشیلا تھا وہ تحکمانہ دیکھر دینے لگا۔

جسنس صدیقی صاحب نبایت اہم راز افشا کررہ بنے اور میں نفرت بھٹوکیس کے بارے میں سوج رہا تھا جس کا فیصلہ چیف جسنس انوارالحق نے سنایا تھا اور میں عدالت کے اندر موجود تھا۔ انھوں نے جنزل ضیاء انحق کی حکومت کوسند جواز عطا اُردو ڈائجسٹ 20 میں میں ہوری 2015ء

#### جسٹس محمر منیر نے ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۰ء تک حکومت پاکستان کے بنائے بھی قانون کالعدم کر دیے تھے

کرنے کے علاوہ اے دستور کے اندر ترمیم کا حق بھی دیا تھا۔ حالانکہ عاصمہ جبیلائی کیس میں عدلات عظمیٰ نے متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ آئین سپریم ہے اورائے کلیل اِمعطل کرنے والاسخص غاصب ہے۔ میں نے سابق چیف جینس ہے دریافت کیا کہ چیف جسٹس انوارالحق نے ماضی کے فیصلوں ہے انحراف کیوں کیا تھا۔ انھوں نے جواب میں ایک چیتم کشاواقعہ سایا: '' بیہ قصہ مجھےخودشریف الدین پیرزاد دینے سایا جواس وقت غالبًا وزیرِ قانون تھے۔نصرت بھٹوکیس میں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد کسی دعوت میں چیف جسٹس انواراکحق ان سے ملے۔ میں ان دنوں شاہراہ فیصل پر رہتا تھا اور شریف الدين پيرزاد و سے ميري بہت دوئي تھي۔ وو ايک رات دو بجے ميرے پاس آئے۔ ميرے گھر کے عقب ميں البيسي تھي جس کولا ہمریری بنارکھا تھا۔ میں ان کو وہاں لے گیا۔انھوں نے یو جھا کہ جسٹس انوار اکن کا جو فیصلہ آیا ہے' کیا آپ نے و یکھا ہے؟ میں نے کہا ، ہاں اس نے انھیں دستور میں ترمیم کا بھی اختیار دے دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ کچر اس نے بتایا کہ جب میں جسٹس صاحب سے ملائو انھوں نے انکشاف کیا کہ میں کل یا پرسوں فیصلہ جاری کر دوں گا۔ اس پر میں نے کہا، و وقطعی تاریخ بتادیں جب آپ فیصلہ سنانے والے ہیں۔انھوں نے دریافت کیا،آپ وہ تاریخ کیوں یو جھارہے دیں؟ میں نے کہا کہ ہم ای روز ایک تقریب کریں گے۔ چیف جسٹس نے یو جھا، یہ تقریب کس لیے ہو گی؟ میں نے جواب دیا کہ جسنس یعقوب علی کو بٹا کرہم نے آپ کو چیف جسنس بنایا تھا۔ جسنس یعقوب علی کومسٹر بھٹو نے چھٹی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس بنایا تھااور ضیا والحق نے اس ترمیم کوشتم کر کے آپ کو چیف جسٹس بنایا ہے' جبکہ آپ اصل آئین کے مطابق چیف جسٹس ٹبیس بن سکتے تھے۔اگر آپ نوجی حکمران کو آئین کے اندر ترمیم کا اختیار ٹبیس دیتے" تو چھٹی ترمیم بحال کر دی جائے کی اور ایک نے چیف جسٹس حلف اٹھالیس گے۔ میری بات سننے کے بعد انھوں نے ا ہے تحریر شدہ فیصلے میں اضافہ کرتے ہوئے جنزل ضیاءالحق کو آئین میں ترمیم کا اختیار ویا تھا۔''

میں نے دل بی دل میں اُن کی عزیمت کوسلام کیا کہ وہ پہلے بہادر اور بااصول چیف جسٹس ہیں جنھوں نے پی می او اُردو دُاکجنٹ 21 ہے ۔

جائے کی پیالی ہے بھاپ اُٹھ رہی تھی اور اس کی خوشبو دعوت نوش دے رہی تھی۔ دو جارگرم گرم چسکیاں لیس ہوجسٹس صاحب کی باتوں کالطف دو آتھ ہوگیا۔ وہ اپنی حکایت جانفزا سنارے تھے:

" چیف جسٹس سجاد علی شاہ جینے سندھ ہائی کورٹ ہیں چیف جسٹس سے۔ ان کے بعد ہیں چیف جسٹس بنا تھا۔ شاہ صاحب کے ذہن میں یہ بات ہیں گار کھیں ہر کم کورٹ بھجوانے میں میرا ہاتھ ہے۔ وہ سندھ ہائی کورٹ بی سے ریٹائر ہونا چاہتے ہے۔ میرے چونکہ وزیر قانون شریف الدین ہیرزادہ سے تعلقات سے اس لیے جادعلی شاہ سجستا تھا کہ بیسب میرا کیا دھرا ہے والنکہ یہ بات ہالکل نہیں تھی۔ معاملہ بڑاساوہ تھا۔ انھوں نے عدائتی معاملات میں گڑیز کی تھی اور وہ زرداری کے قریب سے اور انھوں نے زرداری کوایک بیس میں صاحب سے خاندائی معاملات میں گڑیز کی تھی اور وہ زرداری کو ایک بیس میں صاحب سے خاندائی تعلقات ہیں۔ اس کے بعد آ فارفیق کا معاملہ ایک تصویریں ملیس جن سے گئا تھا کہ ان کے زرداری صاحب سے خاندائی تعلقات ہیں۔ اس کے بعد آ فارفیق کا معاملہ سامنے آیا۔ وہ زرداری کا ہم جماعت تھا۔ بے ظیر نے اسے ۱۳۲۳ بھوں کو نظر انداز کر کے ہیر کیم سیت دی تھی۔ اس پر سجادعلی شاہ نے موقف اختیار کیا کہ ایسانہ ہو سکتا۔ اس پر زرداری نے بردی برتمیزی کا مظاہرہ کیا اور اسے کہا کہ " سالے تھی کیے تج بن نے موقف اختیار کیا کہ اس کے اور اجمل میاں انتظار کرسکتا ہے۔" اور دوسری بات یہ کھی تھی کی کہ وہ بہت مدکار ہے۔

''اس کے فورا بعد صوبہ سرحد میں گورز راج نافذہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ میں رے وائر ہوئی جے صرف سب سے سینئر بچ ہی من سکتے تھے۔ ہم سات جول کا بچ تھا۔ سجاد علی شاہ بجھے تو بچ ہے زکال نہیں سکتے تھے کہ میں کنفرم بچ تھا۔ اس نے دو جونیئر بچ نکا لے اور اڈباک پر دو بچ لے آئے۔ دو تین بچ ہجاب کے تھے جن کے تعاقات میں کنفرم بچ تھا۔ اس نے دو جونیئر بچ نکا لے اور اڈباک بچو کا ان کے ساتھ بہت اور ہاور اڈباک بچو کا ان کے ساتھ بہت اور ہاور اڈباک بچوں کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ ہم چونکہ پانچ کھے اور انھوں نے پانچ کنفرم بچوں کا فیصلہ نظر انداز کر دیا اور اڈباک بچوں کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ ہم چونکہ پانچ بچو کا بچ تھے، تو ہمیں کا وُنظر کرنے کے لیان کو بھی پانچ بچو کا بچ بنانا پڑا ' چنا نچہ انھوں نے دواؤباک پر لیے اور تین پہناب کے بچو اس کے ساتھ تھے اور تین پہناب کے بچوں کا بچ بھراس کے موض بنظر نے انھیں مرسیڈیز گاڑی دی۔ ہم نے تو اس کے ساتھ تھے اور کی کہ بچوں کا بڑی بنانا پڑا ' چنا نچہ انھی ہو سال بھر کا پر دگرام بناتے ہیں۔ وہ ۱۹۹۳ء تو اس موسیڈیٹ بیش بیانی ۔ اس موسیڈیٹ بیس بول کورٹ مینگ نہیں بلائی ۔ اس اور بیس بول کورٹ مینگ نہیں بلائی ۔ اس نے ایک کام اور میں جینے بہنس ہے ' سیکن میں بلائی ۔ اس نے ایک کام اور کی کہ جینے سینئر بچ تھے اس نے ایک کام اور کی کورٹ مینگ نہیں بلائی ۔ اس نے ایک کام اور کی اور کی کورٹ مینگ نہیں بلائی ۔ اس نے ایک کام اور کی اور کی کورٹ مینگ نہیں بلائی ۔ اس نے ایک کام تھی کرا ہی اور بینے دیاور بھی دیاور بھیے دیاور بھیے دیاور بھیے دیا۔ تین بھی کورٹ کی کورٹ مینگ نہیں اور بھیے دیاور بھیے دیا۔ تین بھی کورٹ کیس اور بھی دیاور بھیے دیا۔ تین بھی کورٹ کی کورٹ کیل کورٹ مین کورٹ کیس بھی دیاور بھی دیاور بھی دیاور بھی دیاور بھی دیاور بھی دیاور بھی دیا۔ تین بھی کورٹ کیل کورٹ کیس کورٹ کیل کو

" پھر یہ ہوا کہ کوئٹ کے تین جج ان کے خلاف ہو گئے۔ ۱۹۹۲ء میں الجہاد ٹرسٹ کی رٹ پر چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے جو جھو کا فیصلہ آیا تھا وہ سجاد علی شاہ نے دیا تھا۔ اس میں انھوں نے لکھا کہ سینٹر موسٹ جج ہی چیف جسٹس بن اُلدہ کی میں ہوگئے۔ اس میں انھوں نے لکھا کہ سینٹر موسٹ جج ہی چیف جسٹس بن

أردو دُانجَب 22 📗 بنوري 2015ء

#### شریف الدین پیرزادہ نے جزل پرویز مشرف کومشورہ دیا تھا کہ جوں سے پی می اوپہ حلف لیا جائے

سکتا ہے۔ سجاد علی شاہ نے اس میں سیجھی لکھا کہ اس فیصلے کا مجھ پراطلاق نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہی اس کے تقرر کے خلاف پٹاور میں ایک رٹ دائر تھی کہ دوسب سے سینٹر جج تہیں تھے۔ کوئٹے میں لوگ درخواست پر درخواست دے رہے تھے کہ اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔کوئٹے میں مولا ناخلیل الرحمٰن، ارشاد حسن خان اور جسٹس ناصر اسلم زابد سپر بیم کورٹ کے بچھ پر تنصراس کے بعد پشاور میں میرے باس صاحبزا وہ سعید نے رث دائر کی اور اس میں براہ راست بیدانزام لگایا کہ ججو کیس کے مطابق سجاد علی شاہ کی تقرری درست نبیس۔ ہم نے نوٹس دیا میکن کوئی حکم صاور نبیس کیا کہ اجتلاف پہلے ہی کوئیڈ عدالت کا موجود تھا۔ جب نوٹس ہوا' تو انھوں نے سارے جوں ہے کہا کہ انھیں میرے خلاف کیس سفنے کا کوئی حق تبیس پہنچتا۔ سجاد علی شاہ نے کہا کہ آرٹیل ۱۸۴۴ کے تحت چیف جسٹس فیصلہ کرے گا کہ بیکیس کون سے گا۔ ہم نے کہا، پیفلط بات ہے کیونکہ عدالتی معاملے میں اگر کوئی ۱۸۴۴ کے تحت رے دائر کرے گا،تو کوئی بھی بھج جو وہاں موجود ہے مقدمہ س سکتا ہے کیکن جب اس کا روسر فکس کرنے کے لیے جائے گا تو وہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا پھروہ اپنا فیصلہ دے گا۔ میں نے پھر صاحبزادہ سعید کی فائل پر اپنا فیصلہ لکھااورا ہے اپنے سینئز جج میاں اجمل کو بھیجے دیا کہ آپ اس کیس کا فیصلہ کریں۔ وہ چونکہ کراچی میں بینے اس لیے انھوں نے لکھا کہ میں فیصلہ مہیں کرنا حیابتا۔ ان کے بحد سینئر بیج میں تھا اور فاکل دوبار ویشاور آ سمنی۔ میں نے پھر جتنے سینئر جج نتنے سب کواسلام آبادا کہتے ہونے کا نوٹس بھیجا۔ وہاں ہم دی چھر کا پیخ بنا جس کی صدارت میں نے کی۔ آخر میں فیصلہ بیہ ہوا کہ دس ججو کا پیخ سجادعلی شاہ کا کیس سفنے گا۔ عابد مغٹو بار کےصدر تنصے۔ انھوں نے مداخلت کی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے جوآرڈر باس کیا ہے اس کوعدائتی قوانین کے معیار پر دیکھ لوکہ باس ہوسکتا ہے یاشیں۔ دوسری ہات ہے کہ روسٹر ہم نے فکس کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر بچے ہونے کی حیثیت ہے جو یا کچے ججو تھے ووال ز مانے میں نواز شریف کا کیس چلا رہے تھے۔ سجاد علی شاہ کا کیس میرے باس لگا دس جھوں کے ساتھے۔ میں نے فیصلہ دے ویا کہ سجاوعلی شاہ کا چیف جسٹس آف یا گستان کا تقرر غلط ہے کیونکہ یہ ججو کیس کے مطابق نہیں ہے اس لیے ان کی تقرری کا بعدم قرار دی جاتی ہے۔اس پر انھوں نے استعفیٰ دے دیا۔ان کے بعدمیاں اجمل چیف جسنس آف یا کستان بن گئے۔ وہ سب سے سینئر تھے اور اسال تک چیف جسٹس رے۔ان کی ریٹائزمنٹ کے بعد میں چیف جسٹس بنا۔''

جم سانس رو کے داخلی سخکش کی ایک ہوشر یا داستان سنتے اور بیسوچتے رہے کہ ہماری عدلیہ نہایت خوفناک ہیجانی کیفیت سے گزرتی رہی ہے اور نج صاحبان کے درمیان جاری سخکش نے بڑے ہڑے مسائل پیدا کیے ہیں اور بہت منفی کردارادا کیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے جسٹس صاحب سے بینوک دارسوال ہو چھ لیا کہ اس طرح کی افواہیں گردش کرتی رہیں کہ کوئے میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے سجاد علی شاہ کے خلاف جوعلم بغاوت بلند کیا' اس میں''شریف بریف رہیں'' استعمال ہوا تھا؟ اُنھوں نے دونوک لفظوں میں کہا:

'' یہ بگواس ہے کہ رفیق تارز سوٹ کیس لیے پھر رہے تھے جس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں ایک جج کراچی کا تھا، ناصر اسلم زاہد۔ اس کے بارے میں سوال ہی پیدائییں ہوتا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ مولانا اُردوڈاکٹیسٹ 23 ہے۔

خلیل الرحمٰن بھی صاف آ دی تھا۔ ایک ہی آ دی رہ جاتا ہے، جسٹس ارشاد جسن خال ۔ وہ ان دونوں کی موجود گی میں ایسا کامنہیں کرسکتا تھاا دراس کے تارڑ کے ساتھ تعلقات بھی بہت کشید و تھے۔''

اب ہم صاس علاقے میں داخل ہونے گئے تھے۔ میں نے پوچھا ہیریم کورٹ پر حملے کے دفت آپ کہاں تھے اور حملہ آ دروں سے کیے محفوظ رہے؟ انھوں نے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر کہنا شروع کیا:

" تب میں بچے تھا اور بیانون لیگ والوں نے عدالت عظمیٰ پرحملہ کیا تھا۔ ہوا یہ کہ سجاوعلی شاہ روز روز وزیراعظم نواز شریف کو بلا رہا تھا۔ پارٹی کوشبہ تھا کہ وہ انھیں تو بین عدالت میں سزاد ہے والا ہے۔ اس نے تختیار جو نیج کو چیف الکیشن کمشنر بھی مقرر کر دیا تھا۔ شاہ صاحب سے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عدالت میں آنے سے پہلے صدرافاری صاحب سے مطنے جاتے تھے۔ منصوبہ بیتھا کہ نواز شریف کوسزا دینے کے بعد اُن کا ریفرنس ای دن چیف الکشن کمشنر کو بھیج دیا جائے جو مطنے جاتے تھے۔ منصوبہ بیتھا کہ نواز شریف کوسزا دینے کے بعد اُن کا ریفرنس ای دن چیف الکشن کمشنر کو بھیج دیا جائے جو اُسے نااہل قرار دے دے گا۔ اس کے ساتھ بی حکومت برطرف ہو جائے گی۔ شاہ صاحب نے اپنے زمانے میں ایک اور شامین ملطی یہ کی تھی کہ اُنھوں نے تیرھویں ترمیم کی طرفہ طور پر معطل کر دی جبکہ اعتزاز احسن نے لا بور ہائی کورث میں جورے دائر کی تھی کہ اُنھوں کے دعدالت کے میں جورے دائر کی تھی " اس میں چودہ جنوں کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ کسی بھی قانون کو معطل نہیں کر سکتے کہ عدالت کے بیاس آئین کومعطل کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔

" شاہ صاحب نے تیرہویں ترمیم معطل کر کے بید پیغام دیا تھا کہ حکومت فتم ہونے والی ہے چنانچہ نون لیگ نے اس شرے محفوظ رہنے کے لیے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا۔"

وافلی حالات کی ایک انتهائی مکروہ تصویراً بجرری تھی اور بیاحساس ہور ہاتھا کہ ماضی میں منتخب حکومتوں کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوتی رہیں اور صدر اور چیف جسٹس کی ملی بھٹت سے جمہوریت پرحملوں کے کیسے کیسے منصوبے تیار ہوتے رہے۔ پھر مجھے وہ دن یاد آئے جب ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بن گیا تھا اور تمام سیای تخریب کار وہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ میں نے جسٹس صاحب سے اپنے تھنہ کام سوال پھر وہرایا، کیا آپ نے تدور تدسیریم کورٹ پرحملہ ہوتے ویکھا تھا؟ انھوں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا:

" میں سپر یم کورٹ میں بچے تھا کیکن اسلام آباد میں نہیں تھا اس کیے جملہ ہوتے نہیں ویکھا تاہم مناظر کی ویڈ بواور خوس جوت موجود ہیں کہ جملہ آور نون لیگ کے آدمی تھے۔ اس میں ٹی دی اینکر طارق عزیز بھی شامل تھا۔ ان اوگوں کا کہنا تھا کہ شاہ صاحب کیس کو قانون کے مطابق چلانے کے بجائے میاں صاحب کو میزاد بنا چاہج ہیں۔ ان اوگوں نے سپر یم کورٹ میں توڑ بھوڑ بھی کی۔ ناصراسلم زاہد کی قیادت میں تبین جوں کا نٹج بنایا کیکن جولوگ بھی پیش ہوئے وہ گواہی نہیں دے رہ جھے۔ وہ کیس خارج ہو گیا تھا۔ چیف جسٹس بننے سے پہلے ایک اینل پر میں نے اس کیس کی ساعت کی۔ ایبل منظور ہوئی اور میرے سپر یم کورٹ سے چلے جانے کے بعد انھیں جھے جھے مبینے کی سزا ہوئی۔"

جناب سعید الزمال صدیقی ماضی کے بڑے دلچیٹ اور عبرت آموز واقعات بیان کررہ بے تھے اور تاریخ ایک نے پس منظر کے ساتھ سامنے آ ربی تھی۔ میں نے اُن سوالات کی طرف رخ کیا جن کا تعلق ہمارے حال اور مستقبل ہے ہے۔ اُن سے یو چھا کہ آپ کی نظر میں الیکٹن کمیشن کی موجودہ شکل شفاف انتخابات کی ضانت دے سکتی ہے اور جواحتجاج کیا جاتا رہا

أردو دُانجَست 24 🕳 جوري 2015ء

#### چیف جسٹس انوارالحق نے اپنا عہدہ سلامت رکھنے کی خاطر جنزل ضیالحق کوآئین میں ترمیم کا اختیار ویا

ہے' اس سے حالات بہتر ہونے کی تو تع کی جاستی ہے؟ جسٹس صاحب نے قدرے مخاط الفاظ ہیں جواب دیے ہوئے کہا:

" میں نے کی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ اسٹریٹ پاور سے نیا انگشن ہوسکتا ہے نہ انگشن کمیشن ختم ہوسکتا ہے۔ میر سے نزویک عدالتی کمیشن کی تشکیل سے زیادہ ضروری اس کے حدود و قیود اور قواعد وضوائط کا تغین ہے۔ مناسب ٹرمز آف ریفرنس ہوں گئ تو ایک اچھا حل نگل آئے گا۔ آپ کا ملک معاشی طور پر بُری حالت میں ہے۔ اس وقت آپ کے اوپر ۱۲ ریفرنس ہوں گئ تو ایک اچھا حل نگل آئے گا۔ آپ کا ملک معاشی طور پر بُری حالت میں ہے۔ اس وقت آپ کے اوپر ۱۲ ریفرنس ہوں ہے۔ آپ کے پاس عباد اگریں ہے؟ آپ کی صنعت زرع کی حالت میں ہے۔ آپ کے پاس مجل کا ؟ میر سے خیال میں ان معاملات کوانا کا مسئلہ بنانے کے بجائے وسیع کا جبائے وسیع النظری کا مظاہرہ کرنا جا ہے۔"

اس جواب پر طیب انجاز نے کہا کہ اس دھرنے کے دوران ایک تاثر بیبھی پیدا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ اس معاسلے میں مصالحتی کردار ادا کرنے کی تیاری کر رہی تھی اور اس نے تمام جج صاحبان کو اسلام آباد طلب کر لیا تھا۔ آپ نے اس بھری صورت حال کوئس طرح دیکھا تھا؟ جسٹس صاحب نے فوری جواب دیا:

" بیتاثر بالکل غلاتھا۔ ایک مرتبہ میرے پاس آن آروائی کا سحائی کا شف عبائ آیا اور یہی سوال کیا تھا۔ یس نے قطعیت کے ساتھ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس مصالحت کرانے کا کوئی اختیار نہیں۔ وو تو فیصلے صاور کرتی ہے۔" " مگرا بھی آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس مصالحت کرانے کا کوئی اختیار نہیں ۔ وو تو فیصلے صاور کرتی ہوئے کہا۔ " مطاقت تو ہے اس کے پاس۔ ویکھے اس سے پہلے چیف جسٹس افتخار چود حری ہتے۔ انھوں نے کیا پہوٹیس کیا؟ " طاقت تو ہے اس کے پاس۔ ویکھے اس سے پہلے چیف جسٹس افتخار چود حری ہتے۔ انھوں نے کیا پہوٹیس کیا؟ انتظامی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دی اور چینی کی قیمت ۵۵ روپے کلومقرر کر دی' جبکہ یازار میں وی کروپے کلو میں مداخلت کرنا شروع کروپ اور کی دوسرے اداروں کے دائر واختیار میں مداخلت کریں گے اور کسی دوسرے اداروں کے دائر واختیار میں مداخلت کریں گے اور کسی دوسرے اداروں کے دائر واختیار میں مداخلت کریں گے اور کسی دوسرے اداروں کے دائر واختیار میں مداخلت کریں گے دوسرے اداروں کے دائر واختیار میں مداخلت کریں گے۔ تو پھر آپ کے احتمالات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔"

" مكر جناب! بية ناثر تو تيميل كيا تحاكه وكحه نه ويحه بونے والا ہے۔"

'' بیزیاد و تر میڈیا نے پھیلایا۔ میں نے اسی دن ٹی وی پر کہا تھا کہ یار اہم لوگوں نے بڑی بربادی کر دی ہے۔ جس دن افتخار چودھری ریٹائر ہوا اور جیلائی آیا' تو اس دن میڈیا رپورٹرز نے کہا کہ ہمارا کاروبار شہب ہو گیا ہے۔ افتخار چودھری ساعت کے دوران ریمارکس دیتا تھا اور اس کا مقصد عوام ہے داد وصول کرنا تھا' صالا تکہ اُن کی قانونی لحاظ ہے سرے ہے کوئی حیثیت ہی تبیین تھی۔ قانونی طور پر بیا ضابط اخلاق کی خلاف ورزی ہے جس میں بید واضح طور پر تکھا ہے کہ آپ کوئی ایسار بمارکس نہ دیں جس ہے فریقین کو بیانداز وہوجائے کہ کیا ہونے جارہا ہے۔''

اس پر میں نے بینکنڈانھایا کہ عدالتی نظام کے اندرخوداختسانی کا نظام ناپیدیا بہت کمزور ہے کہ کسی جج کوضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے روکائیس جاسکتا۔اس پرجسٹس صاحب نے فوری اپنا رقمل دیتے ہوئے کہا:

''احتساب کا نظام قائم ہے۔ پہلے آرنگل ۲۰۹ کے تحت صرف صدر پاکستان کو بیافتدیار تھا کہ وہ سپریم کورٹ جوڈیشل

أردو دُانجسٹ 25 🔷 حدي 2015ء

کوسل میں کسی جج کا کیس جیبج دے۔افتقار چودھری کےخلاف جنرل صاحب نے جو کیس جیبجا تھا' وواپنی جگہ بالکل سیجھ تھا۔ اس میں جو کپھیلکھا تھا وہ بھی درست تھا' کہاں کے بیٹے نے کس طرح میڈیکل کالج میں پڑھااورکس طرح وہ ایف آئی اسے میں آیا۔ اس وقت میا نعتیار صرف صدر کے پاس تھا۔ اب صورت حال میہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی جج کے خلاف ثبوت ے تو آپ جوڈیشنل کوسل میں جا سکتے ہیں کیکن اس میں بیہ ہے کہ فلط ثابت ہونے پرآپ کوسز ابھی ہو علی ہے۔"

" بیتو ایک رسی تمل ہے۔ کیا کوئی وافلی نظام بھی موجود ہے جوایک جج کواپی حدود ہے آگے جانے ہے روک سکے؟ "مين في وضاحت حاجى:

'' سویلین کورٹس ججر کی خودا حتسافی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ خودا حتسانی کا سلسلہ شروع ہو جائے ، تو پھر وہ آہیں بھی تبییں رکے گا۔ آج کل بیاعالم ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہےاور کہتا ہے کہ وہ جج نیخ میں تبییں بیٹھ سکتا۔ ہمارے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ آپ کسی جج کے ہارے میں نہیں کہدیجتے کہ بیمتعصب ہے۔ یہ بات آپ اوٹر کورٹ کے جج کے لیے تو کہہ سکتے ہیں' کیکن سپیر ئیر کورٹ کے جج کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ ضابطہ اخلاق میں بیانکھا ہے کہ اگر کوئی جے سمجھتا ہے کہ دو کیس نہیں سن سکتا، تو وہ خوداس کیس ہے دستبردار ہو جاتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ میرے سامنے میر کیس نہ لگایا جائے اور ووکیس اس کے پاس تبیس لگتا۔"

میں نے ایک اہم سوال بیا تھایا کہ بھارت میں جوالیش کمیشن ہے اس کے ارکان اور چیف الیکش کمشنر عدایہ سے نہیں لیے جاتے اور وہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ہمارے مال الیکشن کمیشن جج صاحبان میشتمل ہوتا ہے۔ اُن کا مسئلہ بیہ ہے که اُتھیں کوئی انتظامی تجربہ نبیں ہوتا جبکہ انتخابات بہت بڑی انتظامی ایکسرسائز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ میمشورہ ویں سے کہ الیکٹن کمیشن کی ہیئت میسر تبدیل کروی جائے؟ جسٹس صاحب نے بےساختہ کہا:

'' یہ بالکل ضروری نبیس کہ اس میں تمام جج صاحبان ہی ہوں' بلکہ اُن کی مداخلت کم ہے کم ہوئی جا ہیے۔ دوسری میہ ہے کہ بچج صاحبان ۲۵ سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں۔اس وقت • سسال کا ہوں۔ میراجب انھوں نے نام دیا تو میں نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہے۔ میں اس عمر میں الیکشن کمیشن کا کامنہیں کرسکتا۔ الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے ایک سٹیزن کروپ بنا تھا' میں اس کا صدر تھا۔ میں نے اس الیکشن میں' سندھ کے پانچ اور پنجاب کے تین انتخابی حلقوں کوخود کہ اس میں اتظامی کام بہت ہے جس میں عدلید کی ضرورت محسوں مبیں ہوتی۔''

''کیکن الیکشن ٹریبونلز میں ان کی ضرورت تو ہوگی '' میں نے معاملے کی تہ تک چینجیئے کے لیے یو جھا۔ '' وہاں ضرورت ہو علتی ہے' کیکن آپ جوریٹرننگ آفیسرز عدایہ ہے لیتے ہیں' ان کی بھی ضرورت نہیں۔ویکھیں میہ توانین بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ہے تھے۔اس زماتے میں بیوروکریسی خاصی بدنام بھی۔ یجی خاان نے تین سو افسرنکال دیے تھے۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی ایک فہرست تیرہ سوآ دمیوں کی تیار کی تھی۔ ان کے خیال میں ہیوروکریٹس ایماندارشیں تصاور عدلیہ کااوارہ ہی باقی رہ گیا تھا۔اب اس کی بھیمٹی پلید ہوگئی ہے۔''

میں نے یو چھا، کیا ان حالات میں کوئی شخص چیف الیکشن کمشنر بنتا پیند کرے گا؟ اُنھوں نے بے اطمینافی کا اظہار

أردو دُائِجُسٹ 26 📗 جنوري 2015ء

# جسٹس سجادعلی شاہ نے عدالتی معاملات میں گڑ ہڑ کی تھی اور ان کے آصف علی زر داری سے تعلقات متھے

کرتے ہوئے کہا: " تین جج صاحبان انکار کر چکے ہیں۔ مجھ سے ٹی وی والوں نے یو چھا' تو میں نے انکار کر دیا کہ یہ میرے بس کی بات تہیں۔ آپ کے پاس بوروکر کی میں بھی بہت اچھے افسر ہیں۔ دستور میں ترمیم سیجیے جو آسانی ہے ہو جائے گی' کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں الیکٹن کمیشن کی ہیئت ترکیبی میں تبدیلی حیاہتی ہیں۔''

طیب اعجاز نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی مہم میں عوام نے بھر بور حصہ لیا تھا' آپ اے کس زاویے ہے و يلصة بين؟ ألحول في منت موع جواب ديا:

'' وہعوام ہی کے بیج بن کے رو گئے' سپریم کورٹ کے بیج شہیں تھے۔ وہ کراچی آئے تو میری اُن ہے بات ہوئی تھی۔ میں نے اُن سے کہا تھا کہتم نے سیریم کورٹ کا وقار کم کرویا ہے اور کوئی بڑا کا منہیں کیا۔ انھیں بیجھی احساس دلایا کہ آ زاو عدلید کا مطلب میٹیس کہ ہر معاملے میں قبل دینے لگے۔ سول کورٹ میں جائے دیکھو کہ وہ اپنے ہی کریٹ ہیں اور آنا جانا ہوتا ہے' اس وقت تک خود مختار عدلیہ کا خواب شرمند وتعبیر نہیں ہوگا۔''

طیب اعجاز نے سوال کیا کہ ماتحت عدالتوں میں لوگوں کو انصاف تبییں مل رہا' ان کے حالات کمس طرح بمبتر بنائے جاسكتے ميں؟ جسس صاحب نے برے عل سے جواب ديا:

''اس کا بہت آ سان طریقہ ہے۔سب سے بیرقابل غور بات سے ہے کہ جب یا کشان بنا' اس وقت کراچی کی آبادی جار لا کھھی اور اس وقت دو کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آپ نے کیا اس تناسب سے عدلیہ میں توسیع کی ہے؟ بجٹ میں عدلیہ سب سے آخری تربیج ہے۔ کوئی بھی منصوبہ ساز عدلیہ پر پیسہ خرج کرنے کے لیے تیار مبیں۔ آپ ایک وکیل کوسول جج بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی مابانہ آمدنی یا چ چھے لا کھرویہ ہے وہ بھی موجودہ شخواہ پر مبیں آئے گا۔ آپ نے بانی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججول کی شخوا ہیں بڑھا کے کہاں تک پہنچا دی ہیں۔سات آٹھ لاکھ رویے سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ ہے جبکہ یا چھے لا کھارہ بے ہائی کورٹ کا جج وصول کرتا ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ سول جج کؤ جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے اے مابانہ بھن لا کھ حیار لا کھ رویے تنخواہ وی جائے اور ان کی تعداد آبادی کے لحاظ ہے بڑھائی جائے۔آپ سٹی کورٹ جا کے دیکھیں کہ ایک بھج کے پاس پہل، ہم کیس لگے ہوتے ہیں جن کی ساعت ناممکن اور تا قابل عمل ہے۔ پھر آپ نے عدایہ کوا میزیکٹو سے علیحد و کر دیا ہے اور سول جج کومجسٹریٹ بنا دیا ہے۔ اب وہ سول جج رہے گا یا مجسٹریٹ۔ آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں کہ جہاں ویں بارہ ہزار کی آبادی ہے وہاں ان کے لیے تین عدالتیں ہیں: کریمنل کورٹ، سول کورٹ اور اپہلٹ کورٹ ۔ وہاں جیوری کاسستم بھی نا کام ہوتا جار ہا ہے اور عدلیہ پراعتاد میں اضافہ ہور ہاہے۔'' ""آپ کے خیال میں عدایہ کی زبوں حالی کی ذہبے دار حکومت ہے؟" طیب اعجاز نے روجیا۔

'' حکومت سو فیصد ذے دار ہے۔ زیریں عدالت میں پرانے ٹائپ رائٹر پر بیٹھا ایک محص ٹائپ کرریا ہوتا ہے۔ کیا

WWW.PAKSOCIETY.COM

أردودًا عجب عندي 2015ء

آج ونیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ ونیا کمپیوٹرائز ؤ ہوگئی ہے۔ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کمپیوٹر ہے مگر مانحت عدالتوں مں ایسا کیوں میں ہے؟''

اس پر طیب اعجاز نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایک سول کورٹ میں گیا،تو ریڈر بھا گا بھا گا میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا کہ سرآب نے شرف بہت اچھی پہن رکھی ہے۔ جے ساحب ہو چورے میں کدید کہاں سے لی ہے۔ میں نے کہا، یار جھے تو یادسیں کبال ہے لی ہے، بازار ہی ہے لی ہوگی۔

جسٹس صاحب نے واقعہ سننے کے بعد بزے د کھ بھرے کہج میں کہا:

''بہت بری حالت ہے ان کی۔ان کے پاس فرنبچر ہے نہ بیٹنے کی عبکہ۔نرائسپورٹ ہے نہ بنیادی سپولٹیں۔ جب ا جام صادق سندھ کا وزیراعلیٰ تھا' تب میں دوسال وہاں کا چیف جسٹس رہا۔ پیریگاڑا کے کہنے پریپےمیرے یاس آیا کہ آپ ہلیجو میں دوعدالتیں بنادیں۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ سول جوں کی رہائش کا بندوبست کریں اور اُن کے اسٹاف کا متب میرے باس آئیں۔اس پر پیرصاحب جھ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے سندھ میں قریباً دس بارہ عدالتیں ہوائیں اور علی الاعلان کہا کہ جب تک بھج کی رہائش اور عدالت کی عمارت کا بندوبست نہیں ہوگا تب تک میں نسی سول بھج کا تقرر نہیں كرول گا۔اس كى وجہ سيھى كەسندھ كا دورہ كرتے ہوئے مجھے بية چلا كەنتج سياى يارتى والوں كو كہتے تھے كہ جميس مدالت تک جیمور آئیں۔ وہ تا نکے پر عدالت جاتے تھے۔ میں جام صادق علی کوسلام کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کھلی اجازت دی تھی کہ جس جگہ آپ جا ہیں' عدالت بنوا سکتے ہیں۔انھوں نے تمام بنیادی سہرتیں فراہم کی تھیں۔''

'''لیکن !عوام کوتو بیمعلوم نبیس که عدایہ کے لیے کتنے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ آگا بی دینے کی ذمے داری آپ ہر عائد ہوتی ہے۔" طیب اعجاز نے محکم کہے میں کہا۔

'' مجھے ریٹائز ہوئے بارہ سال ہو چکے ہیں۔ میادارہ جس میں ہم بیٹھے ہیں' اس کا نام ہے۔ Karachi Centre For Dispute Resolution \_ بیابم نے ورالڈ بینک کے تعاون سے بنایا ہے۔ ۲۰۰۷، میں مجھے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اس ادارے کے لیے کام کریں۔ میں یہاں بلامعادضہ کام کر رہا ہوں۔ ہم نے ۵۰۰ جوں اور مهم بیوروکرینس کومصالحت کار (Mediater) کی تربیت دی ہے۔ اس طرح اے بی اور دوسرے کی اہم اداروں کو ہم نے ٹریننگ دی ہے۔ اب میں نے سندھ اور پنجاب حکومت کو خطوط لکھے میں کہ بولیس والوں کو بھی مصالحت کاری (Mediation) کی تربیت دلائی جائے۔میاں نوازشریف نے ایسی جومیٹی بنائی ہے اس پر میں نے برا ایخت خطالکھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ مصالحت کاری (Mediation) اور ٹاکشی (Arbitration) کو الگ الگ کریں۔ میں تو خود ٹالٹی (Arbitration ) کرتا ہوں اور بیرون مما لک جا کرکیس کرتا ہوں اور ایک ایک کیس میں میری فیس ای لا کھروپے ہوتی ہے جوصرف ملنی پیشش مینی کے لوگ دے سکتے ہیں۔ ٹائش کے مقدمات میں یہاں نہیں سنتا ان کے لیے دبئ یا سنگا پور جاتا ہوں۔ ۲۰۰۵ء میں اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی جس میں ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ ایک مصالحت کاری (Mediation) کاسٹنرکھولیں۔سوال پیدا ہوا کہ بیسٹنرکون جلائے گا کیونکہ ہماری قیس فقط یا کچ سات ہزارروہ ہے۔اس ے تو دفتر کا خرجہ بی بورانہیں ہوتا' چنانچے تمام ملٹی نیشناز کو میں نے تاحیات ممبر بنایااور ان سے لائف ممبرشپ کے تمین تین

اردو دَانجَسْ ع 28 📗 جنوري 2015ء

جب جسٹس سجاد علی شاہ نے زرواری کا حکم نہ مانا ہتو وہ بولے 'سالے ہتم کیسے بیج بن گئے ہتم بھی توجونئیر تھے''

الا کھروپے لیے اور اُن کی ہم نے سرمانیکاری کی ہے۔اس سے جوآ مدنی آئی ہے ہم اُس سے ہم اساف کو تنخواہ دیتے ہیں۔ "میں نے میاں صاحب ہے کہا کہ مصالحت کاری (Mediation)اور ٹالٹی (Arbitration) کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔مصالحت کار (Mediator) کا کا مصلح کرانا اور فیصلہ لکھ کے میرے پاس جیج دینا ہے اور میں اے عدالت میں رجسٹر کرادیتا ہوں۔اس میں پندرہ ہے۔ولہ دن لگتے ہیں' مگر تناز عات حل ہوتے جاتے ہیں۔''

ہم اس ادارے کی کارکردگ ہے بہت متاثر ہوئے اور جسٹس صاحب کی ہمت کو داد دی کہ وہ پیرانہ سالی میں مجھی رضا کارانہ طور پر ایک مشنری جذبے ہے کام کر رہے ہیں اور تربیت کے ذریعے مصالحت کاری کوفروغ دے رہے ہیں۔ رواں موضوع سے ہٹ کر میں نے تو می اہمیت کا ایک سوال اُٹھایا کہ موجودہ انتخابی نظام کے اندر وہ اُمیدوار بھی کامیاب موجاتا ہے جوابے طلقے میں ٢٠ فيصد ہے بھي كم ووٹ ليتا ہے۔ كيا مناسب نمائندگي كا نظام بہتر نبيس رہے گا؟ جسٹس صاحب في البديد جواب ويا:

'' آسٹریلیامیں • • افیصد و دننگ ہوتی ہے اور جوآ دمی ووٹ نہ ڈالے، اسے سزاماتی ہے۔ مختلف مما لک میں الگ الگ انظام ہیں۔آپ اپنے ہاں ووننگ کا نظام دیکھیں۔کس کے پاس اتناوفت ہے کہ سارا دن قطار میں کھڑا رہے؟ امریکہ میں ووٹ پندرہ پندرہ اور میں میں دن ڈالے جاتے ہیں جس کو جب فرصت ملتی ہے وہ جا کر اپنا ووٹ مشین میں ڈال آتا ہے۔ ہمارا موجودہ نظام چلنے والانہیں' کیونکہ دولوگ جو ووٹ نہیں ڈالتے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میرے خیال میں مناسب نمائندگی ہے بہتری آ سکتی ہے۔"

تصیراحمہ سلیمی صاحب نے نشان دہی گی کہ بلوچستان کے وزیراعلیٰ ڈاکٹر عبدالما لک بلوچ نے تو و ھائی فیصد ہے جھی کم ووٹ لیے تھے۔جسٹس صدیقی صاحب نے اپنے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا:'' ہمارے باں ووٹنگ سسٹم ایک عمیاشی ہے۔غریب آ دمی کا اس میں کوئی حصہ نظر مبیں آ تا۔''

ان کے اس جواب سے بیسوال پیدا ہوا کہ عام آ دمی کو انتخابات کا بیج معنوں میں حصد دار بنانے کے لیے سیاس جماعتوں کے اندر کس نوع کی اصلاحات درکار ہیں۔جسٹس صاحب نے اُلٹا ہم سے سوال کرؤالا۔

'' مجھےاس ملک میں کوئی ایک یارٹی ایسی بتا 'میں جو بھی معنوں میں سیاسی یارٹی ہو۔اگر آپ نواز شریف کو نکال ویں ، تومسلم لیگ(ن) محتم ،اگر بحثوصا حب کو نکال ویں ،تو پہیلزیارٹی فحتم ،اگر آپ ولی خان ہاؤس کی فیملی کو نکال ویں 'تو اے این فی حتم ، یعنی بیسب یارٹیاں مورتی ہیں۔سب سے پہلے سیاہنے اندرانتخابات کا نظام قائم کریں۔ان کے اندر ہر سطح پر انتخابات ہونے جاہئیں۔آپ کیا سیحتے ہیں کہ برطانیہ کے اندرایک دوروز میں انقلاب آ گیا تھا؟میکنا کارٹا کی منظوری سے بعد پارلیمنٹ کے اسپیکرز کی گردنیں آڑائی گئیں۔ تو موں کی زندگی میں پچاس ساٹھ سال کوئی حیثیت مہیں رکھتے۔ فرانس کے اندر اٹھار ہویں صدی میں انقلاب آیا' تو اب نہیں جا کے وہاں ایک متحکم حکومت قائم ہوئی ہے۔'' میں نے ایک بڑے نازک معاملے کوموضوع تفتکو بناتے ہوئے دریافت کیا کہ آپ کے میاں صاحب کے ساتھ

أردو دُانجست 29 📗 جوري 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تعلقات بڑے اچھے ہوا کرتے تھے اب کیا صورت حال ہے؟ انھوں نے قدرے دلکیر آ واز میں بیان حقیقت شروع کیا: '' تعلقات اس حدتک اجھے تھے کہ انھوں نے مجھے صدر مملکت کے لیے نامز دکیا تھا۔ دراصل ہوا یہ کہ ۲۰۰۸ء کے ا بخابات کے دوران مجھے چودھری نثار کا ئیلی فون آیا کہ سرا ہم آپ کو نامزد کرنا جاہتے ہیں صدر کے امیدوار کے طور پر۔ میں نے کہا کہ پہلی شرط ہیہ ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت میں شامل شہیں ہوں گا جس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے۔ اگرآپ اس پر تیار ہیں' تو پھر بات کی جاسکتی ہے۔ میری شرط ہے میاں صاحب نے اتفاق کیا' کیکن عملی طور پر بے عقلی اور بے ملی کا جوت دیا۔ وہ جا ہے او میں بڑی آسانی سے متحب ہوسکتا تھا۔ "

مجھے قدرے جیرت ہوئی اور میں نے یو جیما کہ آپ کس طرح صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ جواب

میں جسٹس صاحب نے خوش بیانی کاایک رنگ جماتے ہوئے کہا: ''میں اس وقت چودھری شجاعت سے ملاجس کے پاس ۸۸نشتیں تھیں۔ اس نے کہا ،صدیقی صاحب! آپ کا نام نوازشریف صاحب نے دیا ہے، تو اُن کو جھ سے ملنا جاہیے۔ و داگرا پی انا کی وجہ سے میرے یاس نہیں آنا جاہیے'' تووہ مجھے نیلی فون کر کتے ہیں۔ میں اُن کے پاس جلا جاؤں گا اور میرے جتنے ووٹ ہیں' سب آپ کو دول گا۔ الطاف حسین نے آج ہے یا یکی سال پہلے مجھے بینٹ کی نشست کی چیش کی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ ہے میرا نہاہ میں ہوسکتا' کیونکہ آپ کی اور میری سوچ میں فرق ہے۔ کہنے لگے، آپ لیسی بات کر رہے ہیں! میں نے کہا جمھیں آج بھی لوگ ہمتہ خور کہتے ہیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد جب صدارت کے انتخابات ہوئے تو میں نے اے دوٹ دینے کے لیے نیلی فون کیا۔اس نے طعنہ دیا کہ میں نے جب آپ سے بینٹ میں آنے کے لیے کہا تھا' تبآپ نے انکار کردیا تھا۔

میں نے کہا، اس وقت بات میکھی کہ میں کسی بھی سیای یارٹی میں شامل شیس ہوتا جا بتا تھا۔ میں نے اب میاں صاحب سے بھی بہی شرط رقعی ہے۔ کہنے لگے، اچھا آپ میاں صاحب سے کہیں کد مجھ سے بات کریں حالانکہ اس نے زرداری سے وعدہ کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود مجھے کہا کہ اگر میاں ساحب مجھے کہیں گے، تو میں سوچوں گا۔ پھر میں بلوچستان گیا۔ وہاں بھی سبحی لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ میاں صاحب نے تو جمیں ووٹ دینے کے لیے کہا ہی نہیں۔ مجھے کل ۱۵۱ دوٹ ملئے جبکہ نون لیگ کے پاس صرف ۹۲ دوٹ ہتے۔ ہاتی دوٹ مجھے چھوٹی چپیوٹی پارٹیوں اور ہلوچشان کی نیشنلٹ یارثیوں نے دیے۔ جماعت اسلامی نے بھی مجھے دوٹ دیا۔ میاں صاحب اگر حاہتے ،تو میں منتخب ہوسکتا تھا۔ اب دوبارو جب انھوں نے چیف الیکٹن تمشنر کے لیے میرا نام لیا، تو ڈان نیوز کے کسی سحافی نے مجھے نیلی فون کر سے اس ہارے میں یو جھا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے تو کسی نے بات تہیں گی۔ ویسے وہ جہاں کہیں بھی ملتے ہیں' میری ہے انتہا مزت کرتے ہیں۔"

ہم اُن کی باتوں سے صدورجہ جیرت زوہ ہوئے۔سلیمی صاحب نے اجا تک ہو چھ لیا، آپ جج کی حیثیت سے بھی میاں صاحب سے ملے تھے؟ اُٹھوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا:

''میں نے ۲۰سال تک جج کی حیثیت ہے کام کیا جس میں ہے 9 سال سپریم کورٹ میں اس منصب ہر فائز رہا۔ أردو دُانجَسٹ 30 🕳 🚗 جوري 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

الکیش کمیشن میں ریٹائر جھوں کی ضرورت نہیں کیونکہ اےسال کا ہونے کے بعد جج انتظامی کام انجام نہیں دے سکتا

اس دوران بھی کسی سیای شخصیت ہے تبین ملا۔ مجھ ہے ایک صحافی نے سوال کیا کہ بنج کی حیثیت ہے آپ بر کس قسم کے و باؤ ہوتے تھے؟ میں نے کہا ،مجھ پر کسی قسم کا و باؤ شہیں تھا۔ ہیں برسوں کے دوران میرے یاں بھی کوئی محص کسی کی سفارش کرنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ بیھی کہ میں نے سفارش کا ورواز ہ بندر کھا تھا۔ جب آپ سیاست وانول ہے کوئی مفاد حاصل کرتے ہیں' تو پھر سفارشوں کا راستہ کھولتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کسی سیاست دان سے فائدہ اُٹھالیں' تو وہ دس دفعہ آپ کے پاس آ کے بیٹیار ہے گا۔میرے پاس کسی کوآنے کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ میں تو اس دور میں چیف جسنس ربا جب جام صادق على جبيها طاقتور سياست دان وزيراعلى تعاليه "

سلیمی صاحب نے اس بات کی وضاحت جاہی کہ جام صادق علی نے ایک دفعه سحافیوں کو باا رکھا تھا۔ سجادعلی شاہ صاحب چلے گئے بینے محمود بارون قائم مقام گورنر سے اور آپ کی عدالت میں ان کا کیس لگا ہوا تھا۔ جام صادق علی میڈنگ قتم كركے چلے محكے اور بعد میں معلوم ہوا كه آپ سے ملنے محكے عقے جسنس صاحب نے اپنے سركو كھجاتے ہوئے جواب دیا: و مسین میرے باس کوئی نبیس آیا تھا۔ میں عدالت میں تھا اور شکایت ملی کداخاری آ پ کاحکم نبیس مانتا۔ میں نے ان ہے کہا کہ آپ لکھ کردیں۔ پھراگریا تی بجے تک اس حکم پرعملدرآ مدنہیں ہونا' تو میں خود ویکھوں گا۔ تین بجے اس نے استعفادے دیا تھا۔''

سلیمی صاحب نے دریافت کیا کہ جب آپ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو آپ کے پاس زرداری صاحب کا کیس لگا تھا'اس میں کیا ہوا تھا؟ جسٹس صاحب نے بے اختیار جواب دیا:

''میں نے اس کی عنانت مستر دکر دی تھی۔''

ودلیکن تاثر بدتھا جیسے سجاوعلی شاہ اور آپ کی ملاقات کے منتیج میں متعانت مستر دکی گئی تھی۔ "سلیمی صاحب نے واقعات کی گہرائی میں اترے ہوئے کہا:

" بيآب زرداري سے يوچيس كه جب ميں سريم كورث كيا أتو اس نے مجھے پيغام مجموايا كه ميں آپ سے ملنا اور آپ کاشکر بیادا کرنا جا بہنا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے سپر یم کورٹ سے آئے ہوئے دوسال ہو چکے ہیں اے کہو کہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ ہوا پیتھا کہ جب زرداری کی منانت کا کیس میرے پاس چل رہا تھا،تو بدلا ہورے طالب حسین ولیل کومیرے پاس لایا۔ میں نے زرواری ہے کہا کہ ابھی جوت پیش مہیں کیے گئے اس لیے ضانت کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں ۔ کسی بھی کریمنل کیس میں جب تک ثبوت ہیں نہ ہو جائے ، تو صانتی کاغذات کرانٹ قبیس کیے جا سکتے۔ زرداری وہاں بیٹھا تھا' وہ اٹھ کے میرے یاس آیا اور کہا کہ سرامیں آپ سے ایک بات یو چھنا جا ہتا ہوں۔ میں نے کہا یو چھیے' اورا سے سمجھایا کہ تمہارا وکیل شمھیں جیل بمجوا دے گا۔ تین حیار مہینے بحد ممنون قاضی نے صانت دے دی تھی۔'' طبیب صاحب نے دریافت کیا کہ اپنے شعبے کے علاوہ آپ کس تھم کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ جسنس صاحب نے مختصر سا جواب دیا:'' پیشہ ورانہ اور علاقائی کام ہے فرصت ہی تہیں ملتی۔ ہمارے یاس ثالثی کا بہت کام ہے۔'' أردو دُانجِستْ 31 📥 🚄 جوري 2015ء

## WWW.PAKSOCIETY.COM

# TENDER NOTICE

Sealed tenders based on item rates / percentage above or below on approved estimated (DNIT) amount are hereby invited, for the works mentioned below from the contractors / firms enlisted / renewed with C & W Department for the current financial year 2014-15 in the field of <u>Buildings</u> works.

Tender documents can be obtained from the date of publication of invitation to bids in the newspaper from any of the below mentioned offices, upon written request accompanied with attested copies of enlistment / upto date renewal letter, PEC license, Identity Card of Contractor / Managing Partner / Director of the firm alongwith registered power of attorney and on payment of prescribed tender fee in the form of CDR / Bank Draft / Cashier's Cheque from any Scheduled Bank:-

- Chief Engineer, Punjab Buildings Department (South Zone), Lahore
- ii) Commissioner, Sargodha Division, Sargodha
- iii) Superintending Engineer, Provincial Buildings Circle, Sargodha
- District Coordination Officer, Sargodha / Khushab.
- v) Executive Engineer, Provincial Buildings Division, Sargodha
- vi) Assistant Commissioner concerned

3. Tender rates and amounts should be filled in figures as well as in words and tenders should be signed as per general directions given in the tender documents. No rebate on tendered rates will be acceptable.

- Tenders will be received in the offices of Chief Engineer, Punjab Buildings Department (South Zone), Lahore and Commissioner, Sargodha Division, Sargodha and will be opened simultaneously on fixed date and time by the respective Tenders Opening Committee at the above venues in the presence of intending contractors or their representatives who opt to be present.
- Conditional tenders and tenders not accompanied with earnest money @ 2% bid amount in shape of CDR / Bank Draft / Cashier's Cheque of any scheduled Bank and attested copies of registered partnership deed and power of attorney in case of firms will not be entertained.
- Any of the total bids can only be rejected on the basis of evaluation criteria, though, The procuring agency may reject all bids or proposals at any time prior to the acceptance of a bid or proposal as per PPRA Rules.



''سر! آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟'' ''ووبھی وکیل ہے۔'' ''ووکہاں پر پیٹس کر رہا ہے؟''

" وہ یہاں لیافت مرچنٹ ایسوی ایٹس میں کام کرتا ہے۔ شہباز شریف کو میں نے ایک پراجیکٹ بنا کے دیا ہے وہ اس پرکام کررہا ہے اور میاں صاحب کے پاس میٹنگ میں جاتا رہتا ہے اور اس ادارے کی نمائندگی کرتا ہے۔"
" اس کے علاوہ آپ کی کیامصروفیات رہتی ہیں؟ گاف کھیلتے ، ٹی وی دیکھتے اور کیا کرتے ہیں؟"
" فناجی کا موں جی سے فرصت نہیں ملتی۔ سات آٹھ ویلفیئر اجمنیں جلا رہا ہوں۔ بہت ساری یو نیورسٹیوں کے " فناجی کا مول ہوں۔ بہت ساری یو نیورسٹیوں کے

" فلاحی کاموں ہی ہے فرصت نہیں ملتی۔ سات آٹھ ویلفیئر انجمنیں چلا رہا ہوں۔ بہت ساری یو نیورسٹیوں کے یورڈ کارکن ہوں۔''

" جمارے قارعین جو لا پڑھنا جا ہتے ہوں ، ان کے لیے کوئی پیغام دینا جا ہیں گے؟"

'' میں نے اکثر کہا ہے کہ قانون کی یو نیورسٹیاں اس طرز پر ہونی جاہئیں جس طرز پر بیرون ممالک ہیں ہیں۔ بھارت میں بہت اچھے قانون کے ادارے ہیں۔اس کے علاوہ تو جوان وکیلوں کی مملی تربیت بھی غایت درجہ ضروری ہے۔ قانون کی کتابیں بڑھ لیتے ہے وکالت نہیں آتی۔''

" سرایہ جو بچے صاحبان کے بیٹے وکیل بنتے ہیں،ان کے حوالے سے ایک منقی اثر پڑتا ہے۔اس ہارے میں آپ اکہیں سے؟"

'' بیچلن گراچی میں بہت زیادہ نہیں' تاہم لاہور میں خاصا کام ہے۔ وحیدالدین ہوتے تنے اُن کا بیٹا وجیہدالدین ہوتے ہے۔ ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہان ہے۔ فاروتی صاحب کے بیٹے ہیں اور جمالی کے بیٹے بھی پر پیٹس کررہے ہیں۔ دیکھیں آپ کی ومنع تو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایک آ دھ دکیل کوئی ایسا ناخوشگوار کام کرتا ہے' تو اور بات ہے۔ لاہور کے اندر بید کچرزیادہ ہے کہ بچے صاحبان کے بیٹوں کے اپنے چیمیر ہیں اور دو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی روک تھام کا طریقہ کار یہ ہوسکتا ہے کہ آپ ایسا ناخوشگوار کام کرتا ہے' تو یوں ہولی کے اپنے ججے صاحبان سے ہوسکتا ہے کہ بچے صاحبان سے ہوسکتا ہے کہ آپ ایس ہولی کو بال پر بیٹس نہ کرنے دیں جہاں آپ خود بحثیت جج تعینات ہوں۔ پہلے جج صاحبان عوام اور رشتے داروں سے الگ تحلگ رہنے تھے۔ اپ تو وہ ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ ہیں اسلام آباد میں آٹھ سال رہاور مجھے وہاں کوئی نہیں بیچانتا تھا۔''

ہم بلندم تبت اور اولوالعزم سابق چیف جسٹس سعید الزمال صدیقی کی سحبت سے دو گھنٹوں سے زیادہ مستقید ہوتے رہا اور ایسامحسوں کیا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کد اُن کے عہد میں سانس لے رہ ہم ہیں۔ اُن کے صحت مند ذبین اور صحت مند ذبین اور میں اُمید کی شمیس فروزاں ہوئیں کہ پاکستان مسائل کے گرواب سے باہر اور صحت مند زندگی سے ایک حوصلہ ملا اور دلوں میں اُمید کی شمیس فروزاں ہوئیں کہ پاکستان مسائل کے گرواب سے باہر اُنگل آئے گا اور عوام کو ایک روز مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہوگی کہ اجتماعی بیداری آئی جارہی ہوئو جوان اپنے وطن کی تعمیر کے لیے نے جذبوں سے سرشار دکھائی و بیتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ بنظمیٰ بلز بازی اور ایک منظم وطن کی تعمیر کے لیے نے جذبوں سے سرشار دکھائی و بیتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ بنظمیٰ اور نیس کرنے گئے ہیں۔ مزید خوش بختی یہ کہ وہ اپنے قائدین اور حکر انوں کی باز پرس کرنے گئے ہیں۔ حریت فکر اور ذوق نمواس کا نام ہے۔

أردو دُانجُستْ 32 📗 جوري 2015ء

| -S1 | Name of Work                                                                                                            | Estimated<br>Cost<br>(m Rs.) | Earness<br>Money<br>(m Rs.)                                | T. S. No. & Date                          | Tender Fee<br>(in Rs.) | Completion   | Last date for submission of application to purchase / sister tenders | date & time for receipt / opening of Tenders |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| 1   | 2                                                                                                                       | 3                            | -4                                                         | 5                                         | 6                      | 7            | 8                                                                    | 9                                            |  |  |
| 6   | MR to Sewerage<br>System of Rehmet-Ul-<br>Asimin and Burnt Unit<br>in O.H.Q. Teaching<br>Hospital at Sargodha.          | 2,95,000/-                   | -do-                                                       | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                    | 0.1<br>Month |                                                                      | 15-01                                        |  |  |
| 7   | M/R to Mian Moule<br>Bacsh Hospita in<br>DHQ Teaching<br>Hospital at Sargodha.                                          | 2,40 000%                    | -ifo-                                                      | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 125                    | Month.       | 12 01                                                                | 08.01.2015<br>Receipt                        |  |  |
| 8   | AR to Government<br>College for Women<br>Farcoiq Colony<br>Sargodha                                                     | 3 00 000/-                   | -do                                                        | E E No<br>367/ORG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                    | 01<br>Month  | 15                                                                   | 01:00 P.M<br>Opening                         |  |  |
| 9   | A/R to Government<br>College for Women<br>Man                                                                           | 3,00,000/-                   | 00,000/- Hilo- E E No. 1<br>367/DRG<br>dated<br>12.12.2014 |                                           | 150                    | 01<br>Month  | 3                                                                    | 01:30 PM                                     |  |  |
| 10  | A'R to Government<br>Cofege for Women<br>Chax. No 38/SB<br>District Sangodha                                            | 3,00:000/-                   | -do-                                                       | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                    | 01<br>Month  |                                                                      |                                              |  |  |
| 31  | A/R to Government<br>Boys Degree College<br>Bhagtanwala District<br>Sargodha                                            | 3,00,0004-                   | -do-                                                       | E E No.<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014 | 150                    | O1<br>Month  |                                                                      |                                              |  |  |
| 12  | ArR to Government<br>Boys Degree College<br>Bhalwa District<br>Sargodha.                                                | 3,00,000/-                   | do                                                         | E E No<br>367/DRG<br>cated<br>12 12 2014  | 150                    | 01<br>Month  |                                                                      |                                              |  |  |
| 13  | A/R to Government<br>Boys Degree College<br>Mian District<br>Sargodha                                                   | 3.00.000/-                   | -40-                                                       | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                    | 01<br>Month  |                                                                      |                                              |  |  |
| 14  | A/R to Government<br>College for Women<br>Qualdabad District<br>Khushab                                                 | 3.00,000/-                   | -do-                                                       | E E No<br>357/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                    | 01<br>Month  |                                                                      |                                              |  |  |
| 15  | MR to Old Building of<br>Luddewala Rest<br>House for Counter<br>Terrorist Department<br>(C.T.D) at District<br>Sargodha | 9.540-(M)                    | 2% of<br>Bid<br>Amount                                     | Under                                     | 4800                   | 03<br>Months |                                                                      |                                              |  |  |
|     | MR to Old Civil<br>Defence Office for<br>Counter Terrorism<br>Department (C.T.D.)                                       | 1 190 (M)                    | -de-                                                       | Under                                     | 500                    | 01<br>Month  | 7                                                                    |                                              |  |  |

| W                             | W                            | W                                         | F                      | A            | K                                                                               | 500                                          | ME  | 7                                     | Y.C                                                                                               | 0                                | M                            |                                           |                        | ,                    | ,                                                              | -                                                    |  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Estimated<br>Cost<br>(in Rs.) | Earness<br>Money<br>(in Rs.) | 1 2                                       | Tender Fee<br>(in Rs.) | Completion   | Last date for<br>submission of<br>application to<br>purchase /<br>dstue fenders | date & time for receipt / opening of Tenders |     | Sr.                                   | Name of Work                                                                                      | Estimated<br>Cost<br>(in Rs.)    | Earnest<br>Money<br>(in Rs.) | No & Date                                 | Tender Fee<br>(in Rs.) | Completion<br>Period | Lest date for<br>submission of<br>application to<br>purchase / | ste & time for<br>receipt /<br>opening of<br>Tenders |  |
| 2,95,000/-                    | -d<br>-do-                   | 5 E E No. 387/DRG                         | 153                    | 01<br>Month  | . 8                                                                             | 0                                            |     |                                       | 1                                                                                                 | i ii                             | 11120                        | 1.5                                       | 10                     | ပိ                   | Lest<br>subm<br>applic<br>pure<br>issue                        | date                                                 |  |
|                               |                              | dated<br>12 12 2014                       |                        | 2000-101     |                                                                                 | 15-01                                        | •   | 1                                     | 2                                                                                                 | 3                                | 4                            | - 5                                       | 6                      | 7                    | 8                                                              | 9                                                    |  |
| 2,40 000/-                    | -ifo-                        | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 125                    | ID1<br>Month | 12 -15                                                                          | 08.01.2015                                   | 1   | Provision of Missing<br>Facilities in | 38.810 (M)                                                                                        | 2% of<br>Bid                     | Under<br>process             | 19425                                     | 18<br>Months           | A                    |                                                                |                                                      |  |
| 3 00 000/-                    | -do-                         | E E No<br>367/ORG<br>dated<br>12:12:2014  | 150                    | 01<br>Month  |                                                                                 | Receipt<br>01:00 P.M<br>Opening              | 1   |                                       | Government College<br>for Women Farooq<br>Colony Sargodha<br>(ADP No.191 for the<br>year 2014-15) |                                  | Amount                       |                                           | 41705                  |                      | 05.01.2015<br>12.01                                            | 15 15                                                |  |
| 3,00,000v-                    | -do-                         | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                    | 01<br>Month  |                                                                                 | 01:30 PM                                     |     |                                       |                                                                                                   |                                  |                              |                                           |                        |                      |                                                                |                                                      |  |
| 3,00 000/-                    | -00-                         | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                    | 01<br>Month  |                                                                                 |                                              |     | 2                                     | Construction of<br>Additional Class<br>Room at Government                                         | 29 406 (M)                       | -00-                         | Under<br>process                          | 14725                  | 12<br>Months         |                                                                | Receipt                                              |  |
| 3,000,0004                    | -do-                         | E E No.<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014 | 150                    | O1<br>Month  | -                                                                               |                                              |     |                                       | College (Women) Jauharabad District                                                               |                                  |                              |                                           |                        |                      | 212                                                            | 01:00 P.M                                            |  |
| 3,00,000/-                    | do-                          | E E No<br>367/DRG<br>cated<br>12 12 2014  | 150                    | 01<br>Month  |                                                                                 |                                              | 1   |                                       | Khushab<br>(ADP No 347 for the                                                                    |                                  |                              |                                           |                        |                      |                                                                | Opening<br>01:30 PM                                  |  |
| 3,00,000/-                    | -40-                         | E E No<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014  | 150                    | 01<br>Month  |                                                                                 |                                              |     | 3                                     | year 2014-15) M/R to Surgical / Burnt Unit (Ground                                                | 2,49,000/-                       | -00-                         | E.E No.<br>367/IDRG                       | 125                    | 01<br>Month          |                                                                |                                                      |  |
| 3.00,000/-                    | -da-                         | E E No<br>357/ORG<br>dated<br>12.12.2014  | 150                    | D1<br>Month  |                                                                                 |                                              | II. | Floor) in D.H.Q. Teaching Hospital at |                                                                                                   |                                  | dated<br>12.12.2014          |                                           |                        |                      |                                                                |                                                      |  |
| 9.540 (M)                     | 2% of<br>Bid<br>Amount       | Under                                     | 4800                   | 03<br>Months | 300                                                                             |                                              |     |                                       | Sargodha.                                                                                         | 2 40 4004                        | AV. d                        |                                           | 150                    |                      |                                                                |                                                      |  |
| 1 190 (M)                     | -de-                         | Unider                                    | 600                    | 01           |                                                                                 |                                              |     | 4                                     | M/R to Surgical /<br>Burnt Unit (First :<br>Floor) in D.H.Q.                                      | 3,00,000/-                       | 2% of<br>Bid<br>Amount       | E E No.<br>367/DRG<br>dated               | 150                    | 01<br>Month          |                                                                | 2                                                    |  |
| 1.0 (10)                      |                              | pricioessa                                |                        | Mon/h        | 7                                                                               | 7                                            | 1   |                                       |                                                                                                   | Teaching Hospital at<br>Sargodha |                              | PHINIT                                    | 12 12 2014             |                      |                                                                |                                                      |  |
| Buildings Divargodha          | vision                       | IPL-165                                   | J.                     | Popuntial    | nding Engineer<br>Buildings Circle<br>rgodha                                    |                                              | ı   | 5                                     | MIR to Rehmat-Ull-<br>Aalmin Block (First<br>Floor) in 0.H Q<br>Teaching Hospital at<br>Sargodha. | 1,35,000/-                       | -do-                         | E E No.<br>367/DRG<br>dated<br>12 12 2014 | 75                     | 01<br>Month          |                                                                |                                                      |  |
| 2045 (                        | . 4                          | è                                         | ك 32                   | دو ڈائجسٹ    | νĺ                                                                              |                                              |     |                                       |                                                                                                   | 2046.7                           | . 4                          |                                           | ك 32                   | دو ڈائجسٹ            | أنا                                                            |                                                      |  |

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





أردو دُانجُسْ 33 📗 جوري 2015ء

# مررسه معهد القرآن الحكيم كابا قاعره آغاز ٢٠٠٢ء يس موا

المصمد الله برسال جگه ی بهم محسوس کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس سال جگه کی تمی نے مجبوراً آپ سے ملاقات کروائی .....

خودآيئ .... ديكھئے مجسوس سيجي .... اور فيصله سيجي

کہ آپ اور ہم مل کرکس طرح معد کا الف آن الحکیم کو وسعت دے سکتے ہیں تا کہ دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کریں۔ فدکورہ معاملہ میں مدرسہ کے ساتھ خالی پلاٹ مدرسہ کی ضرورت بن چکا ہے۔ ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے خود و کھنے تشریف لائے اور مندرجہ ذیل اکانٹ نمبر 10053001200380120039950 الائیڈ بینک میں اپنے ویل اکانٹ نمبر 2003903950 الائیڈ بینک میں اپنے آپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے خزانہ آخرت کا جوموجب بنئے۔

رابطہ کے لیے

قاری محمد سعد 0300-4467810 0331-4494850

مولانا محمر شفیع شاکر (ایم اے، ایم ایڈ) 0321-4731021

ايْدِرليس: حضرت عمرفاروقِ أعظم چوك عقب اعوان ٹاوَن صطفیٰ پارک (ڈبن بورہ)لاہور اُردوڈائجسٹ 32، ﴿ ﷺ ﴿ 2015مِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ے جومبت تھی، اس کا انداز و بول لگائیے کہ انھول نے ہندو گردی کے خلاف احتجاجاً تین مرتبہ سرکار کو اپنا استعفیٰ پیش کیا (جو بھی منظور نہ ہوا)

سہ پہر کومولانا ابوالکلام آزاد کے مال محفل جمتی جو اس زمانے میں کلام یاک کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ کسی ایک بحث کو لے کرخود بولتے اوردوسروں کو بھی اظہار رائے کا موقع عطا فرہاتے۔ راتیں'' روز نامہ آزاد ہند'' کے دفتر کی نذر ہو جاتیں جہاں مدیر اعلیٰ، علامہ عبدالرزاق ملیح آبادی علم الكلام كے موتی مجھيرت اور ندجب اسلام كوعفل كى مسوئی پرکس کر بقول خود''ملاازم'' کے تنکیے او هیڑتے۔ کلکتہ یو نیورٹی نے شعبہ اسلامیات کی ابتدا ای سال کی تھی۔ سابق وزیراعظم پاکستان مسٹر سپروروی کے چیا سر حسان سبروردی وائس حانسلر تھے اور ایک جرمن يبودي، واكثر وكرايا (زكريا) شعبه كا صدر منتخب موا تعار اتوار کے روز ملج کو ان کے ساتھ بھی ندہب کے بنیادی اصولول بر مباحثه خاصا دلچسپ اور بصیرت افروز ہوتا۔ غرض ایک اییا محققانه اسلامی ماحول پیدا ہو گیا جس کا مجھے بعد میں کبھی عشر عشیر بھی میسر نہ آ سکا۔

روز وشب کی پُرسکون کروئیں ای طرح جاری تھیں کہ یکا لیک اخبارات نے ''مانو یانہ مانو'' (Believe itor not) کے شہرہُ آفاق خالق، رابرٹ ریلے ( Robert Ripley) کی کلتے میں آمد کا اعلان کیا۔ پھر ایک روز وہ خود ہی ایک سوال کے سلسلے میں امپیریل لائبر ری آ گیا۔ نوادرات اور عجائبات کے متلاشی نو آپ کو ہر جبکہ مل جائیں ہے۔ کیکن ریلے وہ منفرد تخص تھا جو انو کھے مملی أ بجو بوں ہے وکھیں لیتا۔ لندن اور امر یکا کے اخبارات میں اس کے چند بی چکلے شائع ہوئے تھے کہ لوگول نے

اس پر آوازے کئے شروع کرویے۔ کسی نے اس کوونیا کا سب سے بڑا دروغ مو قرار دیا تو کسی نے اسے فریبی مردانا۔ وہ بات بی ایس کہتا تھا کہ عقل اس کو باور کرنے ے یکسرانکارکردی کیان جب تحقیق کی جاتی تو عام طور يرسو فيصد ثابت ہوتی۔

ہندوستان میں ہفتہ وارا ' نائمز آف انڈیا' نے بھی اس کے مضامین کی خوب اشاعت کی تھی۔ اس لیے وہ جارے واسطے ایک جانی پیچانی شخصیت تھا۔ اس نے ا پنی ڈائری میں ہندوؤں کی چند ندہبی کتابوں سے نام لكور كھے تتے۔ اپنی تحقیق كے سلسلے میں وہ ان كا مطالعہ کرنا حابتا تھا۔ نیکن ساتھ ہی کسی ایسے عالم کا متلاثی تھا جو اسے خاص موضوع پر ضروری معلومات فراہم کر سکے۔ چنال چہ پنڈت چو یا دھیا جی کو بلایا عمیا کلکتہ يونيورشي مين جوسنسكرت سيشن كيمتهجر عالم تق يلين ر لیے کے پہلے ہی سوال میں ان کا تھرم کھل گیا اور وہ بغليل جها تنكنے لگے۔

کہ ہندوستان میں مندروں کی تعداد کتنی ہے اور ان میں عبادات کے اوقات کیا ہیں؟ جب پنڈت جی سراسیمہ انظرآئے، تو اس نے نہایت ملائمت سے کہا" خیر بیاتو ہیں دوسرے طریقوں ہے بھی معلوم کر اوں گا۔ آپ صرف مجھے اپنی عبادات کے طریقے سمجھا دیجیے۔"

پنڈت جی کے بیان پرجس طرح ریلے کی پیشائی پر

اس نے اپنی ڈائزی کا ایک ورق کھول کر دریافت کیا

یل برا رہے تھے، اکھیں و کمچہ کر بخوبی اندازہ ہوسکتا تھا کہ اس کی مایوسیال براحتی جا رہی ہیں اور وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ رو تھنٹے بعد اس کے چہرے پر استمحلال کی ایسی گھٹا تمیں چھا گئیں کہ ڈائری بند کر دی اور

جهاري طرف متوجه ہو گیار ہے۔لیکن ان میں عبارتیں مختلف ہیں جنھیں ایک آواز کا نام تبین ویا جاسکتار'' كبنے لگا ''ميں اس نوہ ميں نكلا ہوں كه ونيا ميں كون

سى آوازسب سے زیادہ سنائی دیتی ہے؟ پہلے جانوروں كی

بولیوں کا حائزہ لیا لیکن ان میں ہم آہنگی بہت کم دیکھی۔

پھرانسان کی طرف توجہ کی ،تو وہاں بھی بھانت بھانت کی

بولیاں سنائی ویں۔ ریلوے انجن کی سیٹی کا تجزیہ کیا، تو

"اب صرف ایک امر باقی ہے کہ دنیا کے مذاہب کا

جائزه ليا جائے۔ ان میں شايد کوئی وعا، مناجات يا حمرال

جائے جو بین الاقوامی حیثیت سے عام ہو۔ دنیا میں جار

بڑے نداہب ہیں: اسلام، میسائیت، بدھ مت اور ہندو

وهرم۔ اب میں ان کا جائزہ لے رہا ہوں۔ عیسائی

ممالک ہے مجھے برقشم کی معلومات فراہم ہو چکی ہیں،

کیکن ان میں بے انتہا تنوع اور افترق نظر آتا ہے۔

بدهوں کے ماں کیسانیت مقابلتاً زیادہ ہے، کیکن اتن نہیں

كهاس كى كسي بالحبير عبادت كو آوازوں ميں يبلانمبر ديا جا

سکے۔ ہندوستان میں ابھی آپ نے و کیولیا کہ اعدادوشار

جمع كرنا كتنا مشكل ہے۔ بظاہر يبان تو كامياني مشكل

قبل اس کے معقق اسلام کے متعلق کچھ کہے، خان

بظاہراس کا وہ دوٹوک جواب دینانہیں حابتا تھا۔

اینی ڈائری کا ایک دوسرا ورق کھول کر کہنے نگا''ابھی میں

تمام اسلامی ممالک میں نبیں کھوما۔ صرف مصر، شام،

عرب اورفلسطین کا ووره کریایا ہوں۔ان سب میں قیدر

مشترک بینظر آئی که هر جگه عبادت عربی زبان میں ہوتی

بہادر اسد الله نے خود عی سوال داغ دیا کہ اسلام کے

ہی معلوم ہوتی ہے۔"

متعلق آپ کی جنبو کا ماحصل کیا ہے؟

امریکی، بور بی اورافریقی سِٹیول میں بین فرق نظر آیا۔

ہم دونوں نے نورا محسوں کرلیا کہاں برگشتہ راہ کو سیح بدایت کی ضرورت ہے اور اس واسطے بری عا بکدی سے کام کرنا ہوگا۔ چناں چدات ہے کہد کر رخصت کر ویا کہ ہندو دھرم کے متعلق آپ ازخود معلومات بہم پہنچائیے۔اسلام کے بارے میں ہم آپ کو ایک جرمن عالم سے ملائیں کے جوممکن ہے آپ کی راہنمائی کر سکے۔

جرمن عالم کا نام سنتے ہی ریلے کے بر مردہ چبرے پر مہتا بیال می جھوٹنے لکیس۔ جب اے معلوم ہوا کہ بیہ عالم یونیورٹی بروفیسر ہے جس کا ہرلفظ محتقین کے نز دیک حرف آخر ہوتا ہے، تو اے گونداطمینان ہو کیا کہ اے نہ صرف اسلام بلکہ ہندو ندہب کے متعلق بھی بوری معلومات حاصل ہو جائمیں گی۔ دراصل مشہور جرمن عالم، میکس مُلر نے تمام دنیا کواس فلطنبی میں مبتلا کر دیا تھا کہ منظرت سے سب سے برے بحرالعلوم سرف جرمن یر وفیسر ہیں۔ہم نے بھی اس کی غلطتہی کا از الہ ضروری نہ مستمجما اور محفل برخاست بوتتي \_

اب اسلام کو برنز ثابت کرنے کے لیے جس شد و مدے دوڑ دھوپ ہوئی اس کا جب خیال آئے تو دل خوشی ہے بلیوں اچھلنے لگتا ہے۔ رات کو پہلے علامہ عبدالرزاق کے دفتر میں میٹنگ ہوئی۔مولانا ابوالکلام آزاد نے مصروفیات کا عذر کر کے آنے ہے انکار کر دیا۔ کیکن باقی لوگ تن من دهن ہے اپنی ای فکر اور جنتجو میں

علامه عرصه دراز تک مصر، قنطنطنیه، شام، عرب اور

أردودُانجَسْك 34 📗 جورى2015ء



أردو دُانجُستْ 35 🔷 🗢 جوري 2015ء

فلنطین میں رو چکے تھے۔اخبارے منسلک ہونے کے باعث ان ملکوں کے رسائل اور روز نامے بھی تناد لے میں آتے رہتے تھے۔ انھوں نے وہاں کی اطلاعات و نشریات کی یا دواشتوں کو کریدا اور صرف ان چندمما لک مِين ڏيڙھ لا ڪھ ساجد کا سراغ لڳاليا۔

ہندوستان میں بھی نو کروڑ مسلمان آباد ہتھ۔ جھے سو برس تک ان کی حکومت رہی تھی۔ گاؤں گاؤں میں متجدیں تغییر ہوگئی تھیں۔ ایک لاکھ ہے کیا کم ہوں گی۔ ای طرح انڈونیشیا، عراق اور افریقا کے عرب ممالک تنے۔ ان سب کی مسلم آبادی کا جائزہ لے کر تخمینا ایک تعداد مقرر کرلی اور اے ایک رسالے کی شکل میں مرتب کر کے چھیوالیا عمیا۔

دوسری نشست حسان سپروردی کے بال ہوتی جو معاشرت میں بالکل اٹھریز مگر ول سے کیے جذباتی مسلمان تتھے۔ان کے ذہبے بیفرض عائد کیا گیا کہ ڈاکٹر ذکرایا کوشیشہ میں اتاریں اور نو دارد کے سامنے باعلان اسلام كالوبامنواليس...

اب خدا کی قدرت ملاحظہ تیجے۔ ایک بالکل معمولی ی بات ندمعلوم کیوں ہم میں سے سی مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ رابرٹ ریلے نماز کے متعلق کہدریا تها کهاس میں علیحدہ علیحدہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کو ایک تبین کہا جا سکتا۔ ہمیں اس اعتراض کا کوئی مسکت جواب شد بن پڑتا۔

کیکن جب جرمن بروفیسر کے سامنے بیسوال اٹھایا میا، تو اس نے نہایت آسائی ہے اس کاعل تلاش کرلیا۔ كينے لگا'' آپ نماز كو درميان ميں نه لائيں بلكه اذ ان كو پیش کریں جو ہر جگہ کیساں ہوتی ہے۔شیعوں کی اذان

أردو دُانجُسٹ 36 📗 جنوری 2015ء

يكسال بيں۔"

آواز" او ان" ہے، تو اے کسی طرح یقین ہی نہ آتا تھا۔

تفصیل مجھی نوٹ کر لی۔ یہ بھی مان لیا کہ ہر مسجد میں روزاند يا يُ وفعداذان كهي جاتي بيكن وبي يكسال س طرح ہوسکتی ہے؟ یہ بات اس کے مغرب زوہ ذہن میں تسي طرح نديماتي-

مختلف مساجد میں جا کر جب اے اذان سنائی گئی تو وہ ایک کا دوسرے سے مجھ رابطہ قائم نہ کرسکا۔ طرح طرح کے اعتر اضات کرتا رہا اور یکسانیت کا قائل نہ ہوا۔ اس ليے ہم سب کو پھر سر جوڑ کر بینصنا پڑا کداب کون سالانگھہ تمل اختیار کیا جائے جو اس سنگلاخ پقر میں جونک لگا سكيه متعدد تدابير سويي كنيس ليكن ال مرتبه بهي ڈاكٹر ذكرايا بي كا تيرنشانے يربيغاراس كے واسطے بميں عجيب وغریب قسم کی جدوجبد کرئی پڑی۔

اس وقت تک ونیا نیب ریکارو تک سے نا آشنا تھی کیکن گرامونون ایجاد ہو چکا تھا۔ کلکتہ میں"نہرماسٹرس

میں پچیفرق ضرور ہوتا ہے لیکن ابتدائی کلمات اس کے بھی

ریلے کا عروس البلاد کلکتہ میں یا نچواں روز تھا۔اس دوران وو نامعلوم کتنے پنڈتوں سے مل چکا تھا۔ کئی مندروں میں پراتھنا بھی نی۔ وہ اپنی تک و وو ہے بالکل غیر مطمئن تھا۔ اس نے اپنی تمام امیدیں جرمن پروفیسر کی ملاقات ہے وابستہ کر لیں۔ نیکن جب ڈاکٹر ذکرایا نے بجائے ہندو دھرم کے اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی اتو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر جب انھوں نے حتی طور پر فیصلہ صادر کر دیا کدونیا میں سب سے زیادہ سنائی وینے والی

علامہ عبدالرزاق کے اعدادوشار و کی کراس نے مساجد کی تعداد کو پیچے تشکیم کر لیا بلکہ اپنی ڈائری میں ان کی

فركوك "اوراح حبيب ياك بم في آب ك واسط آپ کے ذکر کو بلند وار فع کر دیا۔' وماغ کو ہے در ہے۔ جھنگے ویے لگی۔

یو مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں ہے ہے جب حضور سلام کے برستار مسلمان الکیوں بر سے جا کتے تھے۔ عرب سے باہر کسی نے آپ کا نام بھی نہ سنا تھا نہ کوئی آی کے مشن سے واقف تھا۔ اس وقت باری تعالیٰ کا بیدارشادخواه کتنی ہی دور رس پیشگوئی کا حامل کیوں نه مو، بادی النظر میں بجیب نظر آتا تھا۔

ای وقت کس نے آیت برغور کیا ہوگا؟ کس نے اس کی اہمیت کو مجھا ہوگا؟ کیکن قر آن صرف پہلی صدی جری کی کتاب تونبی*ں، اس کو*تو قیامت تک زندہ رہنا اور اوگوں کو سراط متنقیم دکھاتے رہنا ہے۔

خیالات کی رو ای طرح روال مقی که یکا یک مجھے ۱۹۳۴ء کے واقعے کی باد آئی۔اب ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ ندکورہ بالا واقعہ ہی آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔مؤذن منار پرچڑھ کراؤان دیتا ہے:

> أشهَدُأَنَّ مُحَمَّدٌ رُّسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدٌ رُّسُولُ اللَّهِ

ال طرح حضورة كانام نامي روزانه برمسجد ميں كم از کم بین مرتبه ضروراییا جاتا ہے۔ دیں دفعہ اذانوں میں اور وس مرتبها قامت میں!

پھر ہر دو رکعت کے بعد تمام نمازی بینھ کر ورود شریف بڑھتے ہیں جس میں حضور شرطیق کی تعریف و توصیف ہوتی ہے۔ ہرفرض نماز کے بعدامام درودشریف كاورد ضرور كرتا ہے۔ اس طرح برمسجد ميں آت كا ذكرون میں ہزاروں مرتبہ کیا جاتا ہے۔

وائس' کے ریکارؤ تیار کیے جاتے تھے۔ان سے یہ سودا کیا

<sup>ع</sup>کیا که میں مختلف مساجد کی اذا نمیں جدا گانداد قات میں

ر دیکارڈ کی جائیں پھرسب کو بیک وقت سن کر ریلے انداز

لگائے کہ بیایک ہی آواز ہے یا مختلف النوع صدائیں۔

طلب کی جس کا ادا کرنا ہم میں ہے کسی کے بس کا روگ

تد تھا۔ کیکن خدا بھلا کرے پنڈ دادن خان کے ملک التجار

حاجی محمد امین مرحوم ( بانی امین برادرس کراچی ، ڈھا کہ ) کا

جنسوں نے کل رقم اپنی جیب سے ادا کر دی۔ دو دن کے

اندر ہیں ایس مساجد کی اذانوں کے ریکارڈ تیار ہو گئے

جن میں ہے بعض کا فاصلہ ہیں میل ہے بھی زیادہ تھا۔

ریلے نے جب انھیں غور سے سنا تو پھڑک اٹھا۔

ہم میں سے ہرایک سے اٹھ اٹھ کر باتھ ملاتا اور کہتا

ود آپ اوگوں نے میری برسوں کی مشقت کو دور کر دیا۔

ميرے ياس الفاظ شبيں كه آپ كا شكريد اوا كروں ""

کیکن ہم سب ایک خیال میں مگن تھے۔۔۔۔ یہ ہاری نہیں

جب وه امريكا يبني اور" Believe it or

not'' کی دوسری جلدلکھنی شروع کی ، تو ابتدا ہی ہیں

ایس عنوان کے تحت'' دنیا کی کون می آواز سب ہے

زیادہ سنائی دیتی ہے؟'' اس نے یہ جواب لکھا ''وہ

مسلمانوں کی اذان ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں

ملتی ی' اور ثبوت کے طور پر وہ تمام اعدادوشار شائع کر

الیک روز میں سورۂ الم نشرح کی تلاوت کر کے

مطالب برغوركرر باتفاراس كى بدآيت وَرَفَ عنسالُكَ

ویے جوعلامہ عبدالرزاق نے مہیا کیے تھے۔

اسلام کی گئے ہے۔

محراموفون مینی نے کام کے معاوضے میں خطیر رقم

أردو دُانجَيت 37 🔊 🚙 جوري 2015ء

ز باداور عیادت گزار بندوں سے قطع نظر جو دن رات درود وسبيح مين منهمك رہتے ہيں، ايك عام دنيا دارمسلمان کی زندگی پر جس کے ہاں نداہب عموماً روایتی رسوم کی خانہ بری کا نام رہ گیا ہے، اگر طائزانہ نظر ڈالی جائے، تو معلوم ہوگا،اس میں بھی مبدے لد تک حضور کیلیج کا اسم گرامی ایک کلیدی میثیت رکھتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی دائیں کان میں اوان اور بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے جس میں اسم گرامی کی تکمرار ہوتی ہے۔ عقیقہ اور ختنہ کے مواقع پر بھی اس امر کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بیہ رسول اکرم سلیرہ کی سنت ہے جوادا کی جارتی ہے۔ نکاح کا تو نام ہی عرف عام میں سنت نبوی تبلیق ہے۔ قاضی ہد موقع نكاح جو خطبه يزهه، بالتصريح ال كا ذكر كيا جاتا

ليكن وَرَفْعِ مَالِكَ ذِكْرَك "كاليك تيسرا پبلو بھی ہے جوان سب سے بڑھ کرار فع اور وزنی ہے۔جس کی مثال نہ کسی دوسرے مذہب میں نظر آئی ہے اور نہ کسی اور پیمبر کے متعلق اس قسم کا ارشاد گرامی دکھائی دیتا ہے۔ اوروه ب بيآيت كريمها

ان الله وملنكته يصلون على النبي ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلمواتسليما () (11/1-17/11)

ترجمهٔ "فدا تعالی فرماتا ہے کہ میشک اللہ تعالی (خود) اور (اس ك) تمام فرشت رسول اكرم ينهم ير درود سبيحية رية بي، ايمان والوائم مجمى أن بر درود وسلام

اس دنیائے آب وگل میں تو حضور اکرم تطفیلا کے ذكرمبارك كالتيجي تفوزا سانمونه آب كو درج بالاسطور مين

حضرت عثمان عنیؓ نے فرمایا ونیا کی فکر دل کا اند حیرا ہے اور آخرت کی فکر دل جبتم لوگوں کوا چھے کام کرتے ویکھوتو ان میں شامل ہو جاؤ اور جب ٹرے کاموں میں مصروف دیکھوتو ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ انسان كتنا بي مفلوك الحال بوتكر مغلوب الحال

افضل ترین ایمان بد ہے کہ تُو خدا کو ہر وقت اینے

مکوار کا زخم بدن برلگتا ہے مگر بری عادت کا زخم

عناوت کیل ہے مال کا، عمل کیل ہے علم کا، رضائے الی مچل ہے اخلاق کا۔

ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو خواه نمازجیسی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔

ونیائے فائی کی لذھیں لینے سے عالم باتی کے اجروتواب میں کی ہو جانی ہے۔

(مرسك سعيدنذير، لا بور)

نظر آ گیا ہوگا۔ کیکن اس آیت ہے آپ کو اس رفعت کا میلیج انداز د ہو گا جو آنحضور تا کیا کے ذکر مبارک کوعرض ے فرش تک حاصل ہے۔ چود و سو برس سے نہیں بلکہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب ہے ہور ہا ہے اور نجانے کب تک ہوتارہے گا۔

يه إلى مختصراً يت "وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَك " كَلّ تفسیر ایک نیچ مدال بندؤ عاصی کے نز دیک جس پر بہت كم مفترين نے توجہ مبذول فرمائی۔ 🏓 🃤

أردو دُانجَنب 38 📗 جنوري 2015ء





کا ابتدائی دور نقار مکہ کے لوگ آہستہ اسملام آسته پغیراسلام سلیم کی دوت پر ب راہ روی کے طور طریقے چیوز کر حلقہ بکوش اسلام ہو رہے تھے۔ آنحصور میلیج کی خواہش اور کوشش تھی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی دائر ہ اسلام میں داخل ہو جائیں تا کہ دین اسلام کو توت ملے۔ ایک مرتبہ آخصفور علیہ کی خدمت میں مکہ کے چند بڑے مردار حاضر ہوئے۔ان میں متنبہ بن ربیعہ،شیبہ بن ربیعہ ( دونول بھائی ) عمر بن ہشام ( ابوجبل )، امیہ بن خلف

نقتيرا بثدخال

اور وليدين مغيره (حضرت خالدٌ بن وليدسيف الله ك والد) شامل تعديد حضور اكرم الحيس اسلامی تعلیمات سے آگاہ قرما کر دعوت اسلام کی طرف راغب کررے تھے۔

ا جا تک حضرت عبدالله بن أم مكتوم جو كه بظاہر بصارت سے تو محروم تھے کیکن ان کا تلب بصيرت ہے معمور تھا۔ آپ ہو ہے کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بھی بھلائی کی وہ یا تیں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

أردو ڈائجسٹ 39 📗 جوری 2015ء

سکھائیں جواللہ نے آپ ٹھٹھ پر نازل فرمائی ہیں۔اس وقت حضور نبی کریم شرکتی کا مخاطب أمیه بن خلف نضا۔ آپ کا خیال تھا کہ اگر ان سرداران مکہ میں ہے ایک یا دوسر دار بھی ہماری دعوت اسلام قبول کر لیس ،تو مسلمانوں کی تقویت کا باعث ہوگا۔

اس موقع بر آپ پیلیج کو حضرت عبدالله بن اُم مکتوم کی مداخلت نا گوار گزری اور آپ سکیلیا نے حضرت عبداللَّه بن أم مكتوم كي طرف برتي - اللَّه تعالَىٰ كو رسول الأرتيك كالياطرز عمل يبندند آيار للذا آب تلكاري سورهٔ عبس (باره تمین) نازل فرمانی تنمیں۔ اس سورہ کی مبل دس آیات حضرت عبدالله بن أم مکتوم کی حمایت میں نازل فرمائيں۔ان وس آيات كا ترجمہ بيے:

" رش رو موا اور ب رخی برتی اس بات بر که وه نامینا اس کے پاس آھیا۔ شہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا تقبیحت پر دھیان دے اور تقبیحت کرنا اس کے کیے ناقع ہو۔ جو محض بے بروائی برتا ہے،اس کی طرف توتم توجه کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پرکوئی الزام نبیں۔اور جو مخص تیرے یاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اُس سے تُو بے رقی برتا ہے۔" (سورۇغېس يارەمىي)

حدیث میں ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد دربار نبوي عليه عين حضرت عبدالله بن أم مكتوم كا احترام ببت بره گیا۔ آپ سیج ان کی طرف خصوصی توجہ دیتے اور بہت خیال فرمانے گلے۔ جب بھی آپ اُ كاشانة نبوى تنطيح مين حاضر ہوتے، تو أم المونين حضرت عا مُشەصد يقُد آپْ كى بہت خاطر مدارت كرتيں۔ آب كا نام عبدالله تقار والدكا نام قيس بن سعداور

والدو كا نام عاتك بنت عبدالله والدو ك نام كي مناسبت ہے آپ کی کنیت اُم مکتوم تھی۔حضرت عبداللّٰہ اُ بن أم مكتوم پيدائش نامينا تھے۔ رشتے ميں رسول ا كرم تاريخه كي زوجه محترمه، ام المومنين حضرت خديجة الكبري كے پہوپھی زاد بھائی تھے۔اس ليے آتحضور تاليا ہے آپ کی عزیز داری تھی۔

كرنے كى دعوت دى ، تو جنسوں نے اوّل اوّل دعوت تتے۔ سسابقون الاولون میں جہال حضرت ابو بکر من جنعیں حضور اکرم تبلیغ کی دعوت پر پہلے پہل اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہو علی ہے کہ اللہ

جب آپ سی نے کہلی مرتب او گوں کو اسلام قبول

ير لبيك كهااوراسلام لے آئے، وہ"سابقون الاؤلیسن '' کہلائے ( یعنی اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے اوگ)۔ ان میں حضرت خد يجة الكبريُّ كي طرح عبداللَّهُ بن أم مكتوم بهي شامل صديق ، حضرت خديجة أوربيول مين حضرت علي كا نام نامی آتا ہے وہاں حضرت عبداللَّهُ بن أم مكتوم كا نام بھی شامل ہے۔ آپ ان چند خوش قسمت اسحابہ میں شامل

تعالیٰ نے قر آن پاک میں دو جگہ حضرت عبداللّٰہ بن أم مكتوم كا ذكر كيا بيد سورة عبس كى ليلى وس آيات مبارکہ آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ دوسری جگہ سورہ انساء میں بھی آپ کے جذبہ ٔ شوق جہاد کے پیش نظر نہ صرف ذکر آیا بلکہ آپ کی خواہشات کے مطابق اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ آپ حضرت بلال کے علاوہ موذن رسول بھی تھے۔ آٹ کو رسول الله تلکی ہی نے موذن مقررفر ماياب

کرتے۔ آپ کی اڈان کے بعدمسلمان روزے دارکھانا پینا ترک کر دیتے۔ ایہا بھی ہوتا کہ محد نبوی ﷺ میں ا ذان حضرت بلالٌّ دیتے اور حضرت عبداللّه ٌ بن أم مكتوم ا قامه(عبير) پڙھتے۔

حضرت أمسلميٌّ بيان فرماتي جين كه ايك وفعه مين اور حضرت ميمونة حضور تلكؤه كي خدمت مين حاضر تحين كه استجلس مين حضرت عبداللَّهُ بن أم مكتوم تشريف لائے۔ہم نے سوحیا کہ وہ نامینا ہیں،تو ہم نے ان سے حاب مبیں کیا۔ الحضرت المالية في جمیں حکم دیا كہ حاب کریں۔ میں نے جواب دیا کہ حضور ترکیجہ وہ تو نامینا ہیں، دیکی مہیں سکتے۔ آپ ترکی نے فرمایا کہ کیا آپ بھی اندهی ہیں؟ آپ کی نظریں ان پرنہیں یز رہیں؟ اس کے بعد ہم نے حجاب کر لیا۔ اس مشہور مدیث کی روایت مشکون ، تر ندی ، ابوداؤه اور مند احر میں موجود ہے۔ اس صدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں یردے کی س قدرتا کید کی گئی ہے۔

حفترت عبدالله من أم مكتوم ايك دن رسول ا كرم تركيظ كى خدمت مين حاضر بوئ اور عرض كى '' یارسول اللّه ﷺ! میں نابینا آدمی موں۔ میرے گھر اورمسجد کے درمیان راستہ ناہموار ہے۔ کی درخت اور جھاڑیاں بھی باعث رکاوٹ بنتی ہیں۔ میرے یاس کوئی آدمی جھی قبیں جو میری راہتمائی کر سکے اور میرا ہاتھ مکڑ کرمسجد تک لا سکے۔ کیا آپ میٹھ میرے لیے کوئی رخصت یاتے ہیں کہ میں اپنے گھر ہی میں نماز یڑھ لیا کروں اور مسجد میں حاضر ہونے کی تکلیف سے نَحُ جِاوُل؟''

رسول الله عطی نے حضرت عبداللَّه بن أم مكتوم كى

حضرت عبدالله كويه شرف بھي حاصل ہے كه آپ

نے کم وہیش ۱۳ مرتبہ آنحضورٌ کی عدم موجود کی میں مسجد

نبوی ﷺ میں آپ تیلیھ کی نیابت (امامت) کے

فرائض انجام دیے۔ یہ اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے بہت

بڑی سعادت تھی جو انھیں نصیب ہوئی۔ سب سے

یہلے جب غزوہ بدر میں شرکت کرنے نبی کریم تنط*یقا* 

تشریف لے گئے، تو اپنے چھیے آپ بی کو مدینہ شہر

میں اپنا نائب اور مسجد نبویٌ میں امام مقرر فر مایا۔ منتج

مکہ کے وقت بھی آٹ نے معجد نبوی میں امامت کے

فرائض انجام ديــ - حضرت عبداللّه أم مكتوم قر آن

حضرت عبدالله بن أم مكتوم ان جانثار صحابة مين

شامل منے جھیں آنحضور نے جرت سے پہلے ہی

مدیند کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ویا۔ مدعا ہے تھا کہ

آیٹ مدینہ جا کر وہاں لوگوں کوقر آن یاک کی تعلیم

ویں۔ آٹ جبرت رسول اللّٰہ شکھ سے چند ماہ قبل

حضرت مصعب بن عميراً كم ساتھ مديند آ محكے۔ جب

المتحصور تعلیم جرت كرك مدينة تشريف لے آئے ، تو

ای سال نماز کے لیے اوان دینا شروع ہوئی۔ نبی

اكرم عَلِيْهُا في مصرت بلال كي ساتھ ساتھ آپ كو بھي

موذن مسجد نبوی ترکیج کے منصب جلیلہ پر مامور فرمایا۔

یه دونوں اصحابیہ آنحضور تیا گیا کی حیات مبارکہ میں مسجد

فبوی سلط میں اوان وینے کے فرائض نہایت تندی

رمضان الميارك بين بيدستور فقا كدلوكول كوجكاني

سے لیے حضرت بلال کہلی اذان دیتے تھے اور اختتام سحر

کے وقت دوسری اذان حضرت عبداللّه بن اُم مکتوم دیا

ے انجام دیتے رہے۔

FOR PAKISTAN

یاک کے حافظ جھی تھے۔

أردودُانجست 41 🕳 جورى2015ء

ONLINE LIBRARY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM أردو دُانجُسٹ 40 📥 جنوري 2015ء

مدینے کے قافلے میں عراق و شام کے نومسلم

سردار بھی ہیں۔ امیرالمومنین کی معیت میں طواف کی

سعادت سے بہرہ ور ہونے کے خیال ہے محبد الحرام

میں موجود مسلمانوں کی ایک بردی تعداد بھی ان کے

ساتھ شریک ہو تی۔ جب ساں ہے۔ لبیک لبیک کی

دلگداز صداؤں ہے فضا کو بج رہی ہے۔ امیر عریب '

بادشا اور رعایا سب بکسال لباس زیب تن کیے اللّہ کے

تلبيه كي اس مقدس فضا مين ناكبال ايك كرخت

آواز محرجتی ہے "تراخے'' طواف کرنے والے رک

منظ لبيك ألم م لبيك كي صدائين وهيمي يراكلي-

متحتس نگامیں دیکھتی ہیں کہ ایک بدوسفید احرام پینے کھڑا

ہے۔اس کی ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو چکا اور خون یہ ربا

ہے۔ ہدو کے قریب ہی ایک وجیہہ و طلیل

وربار میں حاضر ہیں۔سب کی زبان برایک کلمدے۔

جب آٹ نے یہ آیت تی اتو آٹ کی خوشی کا کوئی آث کو جہاد میں شریک ہونے سے استی مل چکا تھا، کہتے کہ مجھے علم تھا دیں۔ میں ایک جگہ میدان جنگ حوصلے بلندر ہیں گے۔

حضرت عمرٌ کے دور خلافت میں حضرت عبداللّٰہ بن أم مكتوم خليفه رسول تربير كى اجازت سے ١١ه ميں جنگ قادسید میں شریک موئے۔ تین دن تک ایرانیوں ہونی ارائی ہونی رہی۔ انھوں نے زرہ پہنی ہونی اور ملم نقام رکھا تھا۔ تین دن بعد جب مسلمان منتخ ہے ہم کنار ہوئے ، تو مسلمان غازیوں نے ویکھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم شہادت کے رتبہ سے سرفراز ہو چکے میں اور آی نے علم ای طرح سے اپنے باتھوں سے تفام رکھا تھا۔ یہ ۲۳۲ ، کا واقع ہے۔ آخر کار نائب رسول تلي اور موذن رسول ترسي نے شہادت جیسے رہے کو گلے لگا کر قر آن یاک کی تنسیر کالمملی نمونہ تاریخ اسلام میں رقم کر دیا۔اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ( آمین ) 🐞 📥

أردودُانجُسٹ 42 📗 جنوري 2015ء

ترجمه: ''ضرر رسیدہ (معذور) افراد کے علاوہ جو مسلمان (بوتب جباد) این کھروں میں بیٹے رہتے ہیں ، وہ اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ہم مرتب<sub>ہ</sub> شبیں جواہیے اموال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔'' (سورة النساء آيت: ٩٥)

مشقت اور پریشانی دیمهی۔ آٹ کا عدر معقول تھا

چناں چد آپ سے نے فرمایا "بان! تم کھر میں نماز

یر و سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت عبداللّہ بن أم مكتوم

جب کفار مکہ کے ظلم وستم سے تنگ آ کر مسلمان

مدینہ چلے آئے تو کفار مکہ کے غیظ وغضب کی آگ

بھڑک اٹھی۔مسلمان مدینہ اور کفار مکہ کے درمیان

غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔مسلمانوں کو گفار کے

خلاف جہاد کرتے کا حکم ہوا۔حفیرت عبداللَّهُ بن أم مكتوم

چونکہ آنکھوں کی بینائی ہےمحروم سیخ اس باعث جہاد میں

شرکت کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ حالانکہ ان کے دل

میں جذبہ جہاد جنون کی حد تک موجود تھا۔ اس اثنا میں

''ترجمہ: وہ مسلمان جو ( بوقتِ جہاد ) اینے گھرول

میں بینے رہتے ہیں، رہے میں الله کی راہ میں جہاد

کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔' آمحضرت تالیفا

کا تب وحی حضرت زید بن ثابت کو بیه آیت لکھوا رہے

تھے کہ حضرت عبداللّٰہ بن أم مكتوم وہاں پہنچ ممنے ۔ انھول

نے جب بیدارشاور ہائی سنا تو حضور تیلیٹر کی خدمت میں

عرض کیا" مجھے جہاد میں شریک ہونے کی قدرت حاصل

ہوتی تو ضرور شرف جہاد حاصل کرتا جس سے میں محروم

حضرت عبدالله بن أم مكتوم كي بيه حسرت بجري

خواہش بارگاہ خداوندی میں آئی پیندیدہ بی کہ اس کے

بعد ایک اورحکم البی نازل ہوا جس میں انھیں اور ان

جیسے تمام معذور افراد کو جہاد میں شریک ہونے کے قلم

ہے مشتنی قرار دے دیا۔ آیت رہائی ہیہ ہے:

قر آن یاک کی بیرآیت انز ی:

واپس جلے گئے۔

فعكانا ندتها - آب كا چېرومسرت سے كھل اشار حالانك اس کے باوجود جہاد میں شریک ہونے کا شوق اس قدر اتفا كدآث ني بعربهي كي غزوات مين حصد ليا- آث میں اے پکڑے کھڑار ہوں گا جس ہے مسلمانوں کے یایئہ استقلال میں لغزش نہیں آئے گی اور ان کے

اسلام میں قانونی مساوات الحرام الله كا ياك اور محترم كحر عرب كے برف موش کوشے سے آئے ہوئے زائرین ے بھرا ہوا ہے۔ لبیک آ مم لبیک الشريك لك لبيك كى يكار برزبان يربي فلام افي آقا کو بیکاررہے ہیں۔ان کی بیکار والہیت ہے اور عجز وانکسار بھی۔ ایک بہت بری جماعت طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ امیر الموسین عمر بن خطاب اور ان کے ہمراہی مدیدنة اللی سے تھوڑی در پہلے جہنچے ہیں اور طواف کر

## تاري مين شامشعل

سَ جِنْ سَی

ملےروشنی

معترکہ خیر وشرمیں بھٹکے ہوؤں کی

عرب اول فول بک رہا ہے۔ چبرہ غصے ے سرخ ہے اور وہ غضب آلود راہنمائی کرنے والے بیش قیت واقعات نگاہوں سے بدو کو کھور رہاہے۔ الله نے جس مقدی گھر آباد شاه بوری کو جائے امن قرار دیا' جہاں

أردو دُانجِستْ 43 📗 🚓

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

پہنچ کر ہر محص اپنے آپ کو مفوظ اور مامون مجھتا ہے جس کے احترام میں بڑے بڑے خودسراور متمردانی گردن ٹم کر دیتے ہیں۔اس مقدس مقام پر سیللم! ''بات کیا ہے؟''لوگ بدو سے بو حصے ہیں۔ ''اس مخص کا تذبیندز مین پر گھسٹ رہا تھا۔ پیچھے سے انسانوں کا ریلا جوآیا تو میرایاؤں اس پر جایزا اور اس نے مجھے تھٹٹر دے مارا۔'' بدوخون یو مجھتے ہوئے بولا۔

ے کام لینا جاہے تھا۔ دوسرا اس وجیہد عرب ہے نرمی "أب كون جي صاحب؟ قصور آب كا اپنا تفا۔

'' بھیٹر بھاڑ میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو درگزر

" وظلم ب ظلم " أيك محص إيكار الهنتا ب-

ایک مسلمان بھائی کولہولہان کر دیا۔'' تیسرا تند و تیز کہج میں سرزش کرتا ہے۔

"میں؟ جبلیہ ہوں غسان کا بادشاہ! اگر حدود حرم میں نه موتا او اس مستاخ کی گردن مار دیتا۔ وو نفرت بھری نگاہوں سے بدو کو دیکھنا اور او حینے والے کو بڑے تکبر سے جواب دينا ہے۔

شام کے غسان عربوں کا حکمران جبلہ بن ایہم انصار كا بهم جد تحا حوران اور بلقا كا تاجدار\_ چند ماه يبلي وه بدينة البي مين حفرت عمر كي خدمت مين حاضر جو كر مسلمان ہو گیا تھا۔مسلمانوں میں اس کی آمد کی خبر سن کر مسرت اور انبساط کی لہر دوڑ گئی۔جبلہ بڑے جاہ وحشم اور حمکنت کے ساتھ سیکڑوں خدام اور مصائبین اینے جلومیں ليے مدينے آيا۔شهر كے بيخ بور مصاور جوان سب جلوى کا نظارہ و کھنے نکل کھڑے ہوئے۔ خواتین بھی اپنے گھروں کی چیتوں پراندآ نیں۔

مسلمانوں کی مسرت فطری تھی۔ جبلہ اسلام اور

مسلمانوں کا بخت وحمن نقاررسول الله تتریج کے زمانے ہیں کئی بارخبر آڑی کہ جبلہ بھاری فوج کیے مدینے پر حملہ كرنے آربا ب\_ رسول الله سَمِينَ الى مَن خبر من كرايك مرتبہ سخت کرمی اور قبط کے زمانے میں تبوک کی جانب مسلح ہو کر تشکر تشی کی تا کہ دشمن کو سرحد ہی پر روک دیا جائے۔ بعدازال حضور نے زید بن حارث کی قیادت میں بھی ایک فوج روانہ کی چناں چہ موتہ کے مقام پر غسانیوں سے زبردست جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کے تین سپہ سالار کام آئے۔ خالد بن ولید بروی مشکل ہے مسلمان فوج کوموت کے منہ سے نکال کرلائے۔

وہی جبلہ سر تسلیم تم کیے اب مدینے آ رہا تھا۔ اہل مدینہ نے اس کا شایان شان استقبال کیا اور سرآ تھوں یر بٹھایا۔اب وہ امیرالمونین کے ساتھ مج کرنے آیا تھا۔ أس نے اسلام کے آ گے اپنا سرتو جھکا دیا۔ مگر ابھی اس کے سرے باوشاہی کی خو ہو اور تخوت مہیں گئی تھی۔ اس نخوت کے ماتھوں ایک مسلمان بیت الحرام کے اندر لهولهان كهنرا تقابه

بدو جو قبیلہ فزارہ کا آ دی تھا' خون آ اود احرام کے ساتھ امیرالموشین کی خدمت میں حاضر ہوا۔امیرالمونین ؓ نے جبلہ کو بلایا فریقین کا بیان سنا۔ پھرفر مایا:

"جبلہ زیادتی تمہاری ہے۔ اب یا تو اس فزاری کو راضی کرویا قصاص دو۔ ' جبلہ کے چبرے کا رنگ اُڑ حمیا۔ وه تصورْی دیر خاموش ربا پھر بولا''امیرالمومنین' مجھے آ پُ ے بیتو قع ناتھی۔ کیا آپ ایک فرومانی محص کے بدلے مجھ سے قصاص لیں گے؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ رعایا کا ایک عام فرد .. "

"اسلام میں بلند و بہت سب برابر ہیں۔ اسلامی . فانون کی نظر میں بادشاہ اور رعایا سب ایک ہیں۔'' اميرالمونين كا جواب جبله كوجيرت مين وال ويخ

یہلے سے زیادہ عزت وتکریم ہوگی کیکن آپ مجھے ایک عامی کے دوش بدوش کھٹرا کررے ہیں۔"اس کے چبرے یرایک رنگ آ ر باادرایک جار با تعار

والا تفا۔ وہ بول اخما''میں تو بیٹمجھ کے مسلمان ہوا تھا کہ

" جبلهٔ اسلام خاص و عام میں کوئی امتیاز نبیس کرتا۔ یمان عزت و شرف اس محص کو حاصل ہے جس کے ائلال نیک اور احیما اخلاق ہے۔ اگر عمرؓ ہے بھی کوئی جرم ا مرزد ہو جائے تو اسلام کا قانون اس سے بھی بازیری کرے گا۔عزت حاہتے ہوتو اس بدو کو راضی کرو۔ ورنہ مجمع عام میں بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔''

" یہ بات ہے تو میں اسلام سے باز آیا میں پھر عیسانی ہوجاؤں گا۔''جبلہ نے جھلاتے ہوئے کہا۔

"عیسانی ہو جاؤ کے؟ پھر تمباری کردن مار دی جائے گی۔ اسلام میں مرتد کی میں سزا ہے۔' امیرالمونین کے الفاظ تحت مکر لہد نہایت نرم تھا۔

جبله سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا''امیرالمونین'<sup>ا</sup> مجھے أيك رات كي مهلت ويجيه مين اس معالم يرغور كراول -" امیرالمومنین نے درخواست قبول کر لی۔ مسلمان مناسک مج کی ادائی میں مصروف ہو گئے۔ افلی سبح پتا جلا کہ جبلہ اپنے ہمراہیوں سمیت بھاگ گیا ہے۔ وہ قیصر روم کے باس پہنچا اور دوبارہ میسانی ہو گیا۔ قیصر نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے تحت پر جگہ دی۔ سی محص نے کہا ''امیرالمومنین درگزر فرماتے تو جبلہ دشمنوں کی صفت ميں نہ جاتا۔''

امیرالمومنینؑ نے سنا تو فرمایا۔بادشاہ ہو یا عامیٰ اسلامی قانون ہر محص پر لا کو ہوگا۔ عمرُ اگر کسی شخصیت کی خاطر اسلامی قانون کومعطل کر دے تو اس ہے بڑھ کر ظالم اور كونى نبيس-"

#### خدا كاشكر

پیش خدمت ہے۔

تؤجه فرمائي

شارہ ومبریس جناب آبادشاہ بوری کامضمون مجس سے

ملے روشنی "شائع ہوا تھا۔ اس میں ایک اسلامی واقعہ" اسلام

میں قانونی مساوات' بوجو ہلمکل شائع نہیں ہو سکا جس برجم

معذرت خواه بين- بيه واقعه زير نظر مضمون مين اول تا آخر

حضرت زبیرین العوام ؒ کے بیٹے عرود ابن زبیر طمبر و استقامت کے پیکر مجتم تھے۔ بڑی سے بڑی آ زمانش اور تکلیف کےموقع پربھی زبان ہے اُف نڈھلتی۔ ایک وفعہ خلیفہ عبدالملک کے پاس شام گئے۔ ان کے لڑے محد بھی ساتھ تھے۔ شاہی اسطیل دیکھنے گئے۔ ایک گوڑے نے ان کے بیٹے کو بلک دیا۔ وہ اس وقت جال بحق ہو سکتے۔ خودان کے یاوس میں بخت چوٹ آئی۔ پچھ مدت بعد عروہ کے یاؤں میں زخم ہو گیا جو ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔اطبا نے مشورہ دیا کہ یاؤل کاٹ دیا جائے ورندز ہر تمام جسم میں پھیل جائے گا۔ عروہ اُس وقت ضعیف ہو چکے تھے کیکن انھوں نے جوانوں سے بڑھ کر ہمت و استقلال ے کام لیا۔ یاؤں کائے سے پہلے طبیب نے کہا ''تحورْی می شراب بی لیجیے تا که تکلیف کا احساس کم جو۔'' فرمایا: "جس مرض میں مجھے صحت کی امید ہوا اس میں بھی حرام شے ہے مدد نہ اول گا۔"

طبیب نے کہا: '' تو بے ہوتی والی دوا بی استعال

فرمایا: ''میں ہے بھی پہند مبین کرتا کہ میرے جسم کا ایک عضوکا ٹا جائے اور میں اُس کی تکلیف محسوس نہ کروں۔'' جراحت کے وقت چند آ دی آپ کوسنجالنے کے الييآ ئے۔عروہ نے یو چھا:" تمہارا کیا کام ہے؟"

أردودًا تَجْسَتْ 45 📗 جورى 2015ء

''زیادہ تکلیف کے وقت صبر کا دامن ماتھ سے حیوث جاتا ہے۔اس لیے آپ کوسنبعالئے آئے ہیں۔'' فرمایا '' مجھے امید ہے تمہاری مدد کی ضرورت نہ یڑے گی۔'' اور نہایت استقلال کے ساتھ یاؤں کٹوا دیا۔ یاوُں تخنوں سے الگ کیا گیا تو زبان پرسپیج وہبلیل تھی۔خون بند کرنے کے لیے زخم واغا کیا تو تکلیف کی شدت ہے تڑے اُٹھے اور بے ہوش ہو گئے کیکن جلد ہی ہوش میں آ گئے ۔ اور چبرے کا پسینا یو نچھ کر کٹا ہوا یاؤں منكوايا اور ويكهابه أس كو النايلنا اور خطاب فرمايا: `` أس ذات کی قسم جس نے جھے سے میرابوجھ انھوایا ' یہ خوب جانتاہے کہ میں کسی حرام رائے پر گامزن قبیں ہوا۔''

ان حوادث اور مصائب کے یاوجود زیان شکوہ و شکایت سے آ لودہ نہ ہوئی اور ہمیشہ خدا کا شکر ہی ادا كرتے رہے۔اكثر فرمایا كرتے:

" ياللَّه تيراشكر ب كه توني ميرے جار ہاتھ ياؤں میں سے ایک بی لیا۔ اور تین سلامت رکھے۔ ایک بیٹے بی کولیا اور تین یاتی رکھے۔ تونے مجھ لیا ہے تو بہت کھھ باتی رکھا۔اگر کچھ مصیب میں مبتلا کیا تو بہت دنوں عافیت میں بھی رکھا۔''

دولت د نیا ہے بے نیازی

صفوان بن سليم زبري ان تابعين ميس سے بين جن کے علم وقفیل کا سکہ دور دور تک روال نفیا' بڑے ہی عاہد و زاہد۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بدحال تھا کہ بدن کے کیڑے تک اتارکر دے دیتے۔ ایک رات مجدے نکلے۔ سخت سردی تھی۔ باہر ایک آ دمی ننگے بدن نظر آیا۔صفوانؓ نے ای وقت اینے کیڑے اُ تار کر دے ڈالے۔ استغنا اور ہے نیازی کا بیا عالم تھا کہ ایک مرتبہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک مدینے آیا اور عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ مسجد نبوی میں گیا۔ظہر کی نماز کے بعد مقصورہ کے قریب یا نمیں

جانب ديكها تو صفوان بينه مين يسليمان أنهيس نه بهجانتا' یو جھا" ' بیکون بزرگ ہیں؟ ان سے بہتر پیشائی میں نے آج تک سی مخص کی نبیس دیکھی۔''

"امير المومنين! بيه صفوان بن سليم هيل" عمر بن عبدالعزيزني كها

سلیمان نے غلام کو یا نج سو دینار کی تھیلی دی اور کہا جاؤان بزرگ كودے آؤ- غلام نے خدمت ييں حاضر جو كر تصلي پيش كي اور عرض كيا:

"به امیرالمومنین کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ یہال مسجد میں تشریف فرما ہیں۔''

'دہشمسیں دھوکا ہواہے' کسی اور کے پاس جیجی ہوگی۔'' صفوان نے کہا۔

"أ ي صفوان مبيل جي؟" غلام في يوحها-" ہوں تو میں ہی۔" آپ نے فرمایا۔ "تولیکی آپ بی کودی ہے۔" فرمايا:"حبادُ دوبارد يو حيداً وَــ"

جونبی غلام ہو جھنے گیا' صفوان جوتے اٹھا مسجد سے نكل شيئے \_ كارجيني ويرسليمان مسجد ميں ربا ومال ندھ مجئے \_

زمین کا طوق

اندلس کے اموی محمران الکم نے بہاڑی کی چوتی ے وادی کبیر کے کنارے برایک طائراند نظر ڈالی۔ بڑا دلکش منظر تھا۔ دریا کے کنارے سے بلند و بالا در نسول کی قطار چلي تي تھي۔ عقب ميں وسيع سبزه زار پھيلا ہوا تھا۔ سبزوختم ہوتے ہی قرطبہ کی شارتیں شروع ہو گئی تھیں۔ آ فتاب غروب ہونے کو تھا اور شفق کی سرخی میدان کے سبزے سے محکے مل کر عجب بہار دے رہی تھی۔ افکام کو بیہ منظر کچھ ابیا بھایا کہ میدان میں ایک عظیم الثان قصر بنوانے کا فیصلہ کر لیا۔

أردو دُائجسٹ 46 🗻 جۇرى 2015ء

الجینئر اور کاری کر طلب کیے سکتے۔ نقشہ تیار ہو گیا۔ زمین کی پہائش ہوئی۔ قصر سے حسن دوبالا کرنے اور باغات لکوانے کے لیے قرب وجوار کے مکانات کرانے کا فیصلہ ہوا۔ مالکوں سے بات چیت کی گئی۔ سب نے معقول معاوضہ لے کر مکان دے دیئے کیکن ایک بیود خاتون نے اپنا مکان بیجنے سے صاف انکار کر ویا۔ شاہی حکام نے ہر چند کہا ووسرے لوگوں ہے گئی گنا قیمتی پیش كى وياؤ ۋالا ۋرايا دھمكايا مكريووتحريص كوام ميس آنى نہ وہمکیوں سے مرعوب ہوئی۔ معاملہ الحکم تک پہنچا۔ وہ سخت جراع یا مو گیا۔ فورا فرمان جاری کیا: "مکان زبروی لے لیا جائے اور قصر کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ حکم کی معمیل ہوئی۔کوتوال نے بیوہ کوزبردی مکان سے کال ویا۔ كدال اور بيماؤز حركت مين آ گئے۔ ديجينے بي ديجينے مكان زمين بوس ہو گيا۔ چند ماہ بعداس كى جله ايك خوش نما قصرسراً نُفائے گھٹرا نفا۔

عورت نے عدالت میں بادشاہ پر استفایہ دائر کر دیا۔ قاضی سے کہا "میں ایک غریب میوہ مول باوشاہ نے میرے میٹیم بچوں کا حق خصب کر لیا ہے۔ بادشاہ کے مقابلے میں انصاف کی تو قع کم ہے سکین اگر آ پ آزادی اور جرأت ہے کام کیں اور انساف کریں تو میرے بیج بھی ایے حق ہے محروم شعیں رہ سکتے۔''

"في في ب فكرر مؤمين عدل وانصاف ع كام اول گا۔ بادشاہ اور ایک غریب عوریت میری فظر میں کیساں میں۔اگر تہاراحق بناہے تو کوئی جھیں اس سے محروم مبیں کرسکتا۔" قاضی نے جواب دیا۔

قاضی بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ وہ برا تندخواورشعلہ صفت انسان تھا۔ ایک باراس نے دھوکے ہے اینے تین سومخالفین قبل کر کے اُن کے سرمحل پر لفکوا دیے تھے۔کسی کواس کے سامنے بولنے کی مجال ناتھی۔

أردو ڈائجنٹ 47

فاضی نے عورت کو کمبی تاریخ وی اور الحکم کے نام عدالت میں حاصر ہونے کے حمن جاری کر دیے۔عورت کہی تاریخ ملنے کے بعد مایوں ہوگئی کیکن قاضی حابتا تھا کہ ساعت کی توبت ندآئے اور دوسری تدبیرول سے غریب عورت کاحق مل جائے۔

قصرتعمیر ہو چکا تھا' باغات لگ رہے تھے۔ایک روز قاضی کوخبر ملی که بادشاہ قصر کا معائنہ کرنے تنہا جا رہا ہے۔ قاضی گدھے پرخالی بورالادے پہنچے کیااور عرض کی کہ غلام اس جَكُه كي مني بطور اعز از اينے يا تيس باغ ميں ڈلوانا حابتا ے۔ ایک بورا بھرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ بادشاہ نے اجازت وے دی۔ قاضی بورا تجر دکا تو کہنے لگا: " تھوڑا ساباتھ بٹائے میں بورا گدھے برر کھاوں۔" بادشاہ مستحرکے انداز میں بنس دیا اور بوجھ افعانے میں مدد دی کیکن بورا بہت بھاری تھا اُٹھ نہ سکا۔

قاضی نے کہا: 'اے امیر! آپ ایک بورے کا بوجھ دوسرے کی مدد ہے بھی تہیں اُٹھا کتے ' پھر قیامت کے روز جب حاکموں کا حاکم ذرا ذرا حساب لے گا اور عدل و انصاف کے لیے رعایا اور بادشاہ اور فقیر وعنی سبکوایک قطار میں کھڑا کر دے گا' جب غریب دینوااینے اچھےا عمال کی ہدولت ناانساف ہادشاہوں پر سبقت لے جاتھیں سے اور جب وه غریب بیوه عورت جس کا مکان زیردی مجین كرآب نے بيكل بنوايا ہے بارگاہ البي ميں آپ كے خلاف استغاثه دائر ہے کرے کی اور اللّٰہ تعالٰی فرشتوں کو حکم دےگا کہ اس زمین کا طوق آپ کی گرون میں ڈال دیا جائے تو آپ اس کا بوجھ کیے اُتھا علیں ہے؟"

الحکم قاضی کی تقریرین کررونے لگا۔ اس وقت حکم دیا کہ محل اور باغات مع ساز و سامان کے اس بیوہ عورت کو دے دیے جاتیں۔

اميرالمونين عربن الخطاب ايت احباب كي محفل

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



بخدا میں منتقبی بخت سزا دول گا۔'' پھر عمرٌ اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں'' اُون کا ایک جغذا یک اٹھی اور بیت المال کی تين سو بمريال لاؤ-" تحکم کی حمیل ہوتی ہے۔ '' بيه چغهٔ لأهي اربكريال لواور فلال حبَّله حِلَّه جاؤُ اور جراؤ۔"امبرالمومنین عیاض کے کہتے ہیں۔ " کرمیوں کا موسم اور کھر بیہ مشقت۔ عیاض بن

معنم سنانے میں آجاتے ہیں۔ وہ تذیبیب کے عالم میں کھٹرے ہیں۔انکار کی مجال ہے اور نہمیل کا بارا۔انھیں متذبذب يا كراميرالمونين كهتر بين "كيول؟ متعين تال ہے؟ میں نے تمہارے باپ کو ویکھا ہے۔ بید چغہ اُس کے جنفے سے اور میدائھی اُس کی لائھی سے بہتر ہے۔ أتعواور بكريال لے جاؤ اور چراؤ الله الله سائل كواس کے دووجہ سے محروم نہ رکھنا۔ میاجمی جان او کہ عمرٌ کے گھر والول نے بیت المال کی ان بحریوں سے کسی قسم کا کوئی فائده تهین انهایا به دوده بیا اور نه بی ان کا گوشت کهایا ... " عیاض بن عنمُ البھی تک دم بخود کھٹرے ہیں۔عمرٌ فرماتے ہیں:''سنامیں میں کیا کہدرہا ہوں؟''

عیاصٌ پھر بھی جیپ رہتے ہیں۔عمر تین ہار یمبی الفاظ کہتے ہیں۔تبیسری ہارعیاضؓ زمین برکر پڑتے ہیں مگرعمڑ کا فیصلہ اٹل ہے وہ اپنی سزا نافذ کر کے رہتے ہیں۔ چندروز بعد عمیاض کوطلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

"اب اگر میل مسهی واپس مصر بھیج دوں اور تہبارا منصب بحال كردول توثم كيے انسان ثابت ہو سے؟" ''جيسا آڀ جا جن گئے۔'' عماضٌ جواب ديتے ہيں۔ امیرالموشین انھیں گورٹری پر بحال کر دیتے ہیں۔ عیاض مصر پہنچتے ہیں تو وہ بالکل ہدلے ہوئے انسان ہیں۔ عمر کے ذرؤ احتساب نے ان کی محورنری کے کس بل نکال

اور پھر وہ بہترین کورنر ثابت ہوتے ہیں۔ 🔷 🔷 🌰

المحیں قابل اعتنا تک نہیں سمجھا بلکہ ان کی خلاف ورزی کی '

أردودُانجست 48

میں بیٹھے تنے کدایک محص حاضر ہوا اور عرض کی: آپ گورنر

بناتے ہیں تو اس پر شرائط عائد کرتے ہیں مگر پھر مبیں

خوف آلیتا ہے۔ یو حصے ہیں:" کیوں بھائی کی بات ہے؟

حضرت عمر کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور جوابدہی کا

"مصرے گورنزعیاض بن غنم کی۔ وہ آپ کی شرائط

اميرالمونين اي وتت وو آدميول كا أيك تحقيقاتي

دونوں اسحاب مصر پہنچتے ہیں اور اوگوں ہے دریافت

"اس وقت ملنے کی اجازت نہیں۔" گورز کہلا بھیجنا ہے۔

وبالحيس كبيدوو بالبرنظيس ورنيدجهم ورواز بيكوآ كاركا وي

''ہم عمرؓ بن الخطاب کے قاصد ہیں۔ آپ کو انجھی

عیاضٌ کہتے ہیں۔" ذرائفہرئے میں زادراہ لے لوں۔"

قاصد کہتے ہیں۔''جہیں آپ گھر نہیں جا سکتے۔'' وہیں باہر

بی سے العیس ساتھ لیتے اور منزلول پر منزلیس طے کرتے

عیاضٌ بدو تھے مصر کی آب و ہوا میں خاصے گورے

"میں نے معین کورز کچھ شرائط پر بنایا تھا مکرتم نے

ھٹے اور موٹے ہو گئے تھے۔ سلام کرتے ہیں' تو

ہوئے امیرالمومنین کی خدمت میں اا حاصر کرتے ہیں۔

اميرالمومنين يوجيته بين "افسول ہے تو كون ہے؟"

''عياض بن عنما آپ کا گورز مصر۔''

گے۔"امیرالمونین کے فرستادہ کہتے ہیں۔ایک جا کر آگ

لے آتا ہے۔ کورز کوخبر ملتی ہے تو وہ ہابرنکل آتے ہیں۔

ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔" دونوں کہتے ہیں۔

كرتے ہيں۔ شكايت درست نفتی ہے۔ پھر كورنر ماؤس

میشن روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ صورت حال کا پتا کرؤا**کر** 

د کھھتے کہ ووان شراط کی یا بندی کررہا ہے یا مبیں؟''

کی پابندی مبیں کرتا'ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔'

یکھن کی کہتاہے تو اُے میرے پاس لے آ ہو۔''

تنتجتے میں اور ہاریالی کی اجازت حاہتے میں۔

مس گورنر کی بات کررے ہو؟"

ران امر يكا جا رسنيج تتھے۔

المسعودي متناز عرب جغرافيه دان گزرے ہيں۔ انھوں نے اپنی مشہور کتاب، مروج الذھب و معادن الجواہر (شائع شدہ ٩٥٦) میں ذکر کیا ہے کہ قرطیہ اندلس کے ایک نو جوان ،خشخاش بن سعید نے بحراو تیا نوس یار کیا اور دوسری سمت جا نکلے۔ وہ طویل عرصے بعد ٨٨٩ ، كو واپس اندلس لونے \_ "كويا مسلمان جباز ران کلبس سے بہت پہلے براعظم امریکا دریافت کر چکے تتھے۔کولمیس تو ۴۴ مااہ میں وہاں پہنچا۔

طیب اردگان نے دوران تقریر پیجھی ذکر کیا کہ كلبس في افي وائرى من لكها ب، ات كوباك ساحل پرمسلمانوں کی عبادت گاہ (مسجد) نظر آئی۔نزک وزیراعظم کی خواہش ہے کہ مسلمانوں نے براعظم امریکا میں این علم وفضل ہے آگاہی کی جوروشنی پھیلائی،اہے اجا كر مونا جاہے۔ يوں دنيا والوں برآشكار موگا كه جديد تہذیب وترن کی نمود ونشو دنما میں مسلمان علما و فضلا کا

ترک وزیراعظم کی میجی تمناہ کدلاطینی امریکا کے مختلف علاتوں میں مساجد تعمیر کی جائیں۔ بیان کے جوش و جذہے ہی کا جمیحہ ہے کہ کیویا کی کٹر کمپونسٹ حکومت بھی دارالکومت ہوانا میں مسجد تقمیر کرنے پر شجیدگی ہے غور وفکر

كيوبا 1909ء س كميونت ملك جلا أرباب-لاطینی امریکا کے اس جزیرے میں اسلام ان مسلم طلبہ نے پھیلایا جو وہال تعلیم حاصل کرنے گئے۔اس وفت ملک میں تقریباً نو ہزار مسلمان آباد ہیں۔ان کی اکثریت ہوانا میں ہتی ہے۔

أردو دُانجَسِتْ 50 📥 جنوري 2015ء

اسلامی رسوم کھلے عام ادائبیں کر سکتے۔ نماز عموماً گھروں میں پڑھتے ہیں۔ گویا بورے کیوبا میں ایک بھی مسجد موجود مہیں۔ نماز جمعہ کسی کے بڑے گھر میں بڑھی جاتی ہے۔ کتی سال قبل سابق کیوبن صدر، فیدل کاسترو نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے ایک عبادت

چند ماومیل طیب اردگان نے ایک سرکاری وفد کیویا مجھوایا۔ اس کے ایجنڈے میں مجد تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کرنا بھی شامل تھا۔ ترک اور کیوبن حکومتوں کے بذا کرات کامیاب رے۔ اور کیوبن حکومت نے مسجد تقمیر

اس معالمے میں پیش رفت ماہ نومبر میں ہوئی

مجد کی تقمیر کے بعد وہاں یا مج سومسلمان نماز بڑھ

اسلام کی برحوزی کے لیے ترک حکومت کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ طیب اردگان کی قیادت میں ان کی جماعت رفته رفته ترکی میں شعائر اسلام متعارف کروار ہی

کیونٹ مملکت ہونے کے باعث یہ مسلمان

گاد تغییر کی جائے گی تاہم وہ ایفائییں ہوسکا۔

کرنے کی ہای بھرلی۔

جب ترک حکومت نے ہوا نامیں یا ی ایکر قطعہ اراضی خریدلیا۔ اس قطع پر اشنبول کی مشہور اور تا کوئے مسجد کی طرز برمسلم عبادت گاہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ اور تاکوئے محد انیسویں صدی میں نزک خلیفہ عبدالہجید ا ذل نے تقبیر کرائی تھی۔

علیں ہے۔شہر کے پچو کٹر کمیونٹ لیڈرمسجد کی تعمیر کے مخالف ہیں۔ تاہم ترک حکومت کو یقین ہے کہ بیرمخالفت جلد دم توڑ جائے گی۔ یاد رہے، ترک حکومت جزیرہ ہیٹی میں بھی اینے خرج پر مہل معجد بنوا رہی ہے۔ وہ تھیل کے آ خری مراحل میں ہے۔

ہے۔امید ہے کہ مستقبل میں ترک قوم کی منفی مغربی رسوم ورواج سے چھٹکارا پالے کی۔مثلاً بیبودہ کہاس پہنتا،غیر اخلاقی کی وی ڈراہے ویروکرام وغیرہ۔

باحجاب خاتون كاانتخاب

۱۲ را کتو بر ۱۲۰۱۷ م کو بوشها و هرزیگوویینا میں عهده صدارت اور توی اسبلی کے لیے انتخابات ہوئے۔ صدارتی انتخابات میں اس بور لی مملکت میں آباد مسلمانوں نے باقر عزت بیگووج کو بطور صدر منتخب کیا۔ آپ مشہور بوسنیائی صدر، عالیجاد عزت بیگودی کے صاحبزادے

ىيں ـ ۲۰۱۰ میں پہلی بار منتخب - <u>=</u> = n

> یاد رے کہ بوشیا و هرز يكوويينيا تين بوسنياني مسلمان، سرب اور کروٹ اینے اینے صدر اورارکان أسمبلي منتخب كرت بين-مملکت کی تومی اسبلی میں کل

المراتشتيں ہيں۔ان ميں ہے۔

۱۲۸ سلم وکروٹ اور ۱۲ اسر بول کے لیے مخصوص ہیں۔ باقر عزت بیگووچ سای جماعت، یارنی آف ڈیموکریک ایکشن کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ بوسلیائی مسلمانوں کی اہم جماعت ہے۔اس نے حالیہ یارلیمانی التخابات میں الشتیں جیتی ہیں۔ ایک نشست پر یارنی کی خاتون امیدوار، کا نیلا ز وکوبھی منتخب ہوئیں۔

۳۸ ساله کانیلا زوکو کو نه صرف تومی اسمبلی کی مہلی خاتون امیدوار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا بلکہ خاص بات ید که وه حجاب بھی پہنتی ہیں۔ کا نیلا دیں سال قبل سیاست

میں آئیں۔ان کے سامنے ایک خاص مقصد تھا .... وو پیا كه اپني صلاحيتيں ملك وقوم كى ترتى ميں كام لا تيں۔ وہ تین بچوں کی ماں اور اپنی گھریلو و سیای ذھے داریاں بہ احسن وخولی نبھار ہی ہیں۔

کا نیلا زوکو فاطمه ایسوی ایشن کی سربراه بیں۔ یارٹی آف ڈیموکرینک ایکشن کی سینظیم ان بچوں کی فلاح و بہبود یر مامور ہے جن کے والدین بوسلیا خانہ جنگی میں شبيد ہو گئے تھے۔

بوسنیا و هرز یکووینیا کا ۵۱ فیصد علاقه مسلمانوں اور

كروثول جبكه الهه فيصد بوسنیانی سربوں کے باس ے۔ بدستی سے ان تمین نسلوں کے مابین اختلافات اور بداعتادی کی فضا موجود ہے۔ اس لیے مملکت کی معاتی و معاشرتی ترقی موزول اندازيين انجام تبين

سكر تي سينت بهارتي مسلمان

بھارت میں مسلمانوں کی آبادی ۲۰۱۸ ۴۰ کروڑ کے ما بین ہے۔ کو یا وہ کل آبادی کاما تا ۱۶ فیصد ہیں۔ آبادی کے لحاظ ہے لوک سبھا ( بھارتی قومی اسمبلی ) میں ان کی ۵۵ تا ۲۰ کششیں ہونی حاہئیں۔کیکن موجودہ لوک سجا میں صرف ۲۲مسلم ارکان بھارتی مسلمانوں کی نمائندگی کردے ہیں۔

لوک سبعامیں مسلم ارکان کی بہت کم تعداد کے باعث به خطره پیدا ہو چکا کہ جمارتی مسلمان معاشی،

ONLINE LIBRARY

WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

معاشرتی اور سیای طور پر نه صرف مزید زوال پذیر ہوں محے بلکہ معاشرے ہے کٹ جائیں۔ بیڈطرہ جنم لینے کی یڑی وجہ آرالیں ایس اور بی ہے بی کے روپ میں انتہا پند ہندوؤں کا عروج یانا ہے۔

بعارت کے ماہر ساسات، رشید قدوائی کہتے ہیں: " بھارت ونیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔عمدہ اور متحرک جمهوریت میں تمام نسلی و مذہبی گروہ اپنی آبادی کے حساب سے نمائندگی یاتے ہیں۔ لیکن بھارتی مسلمانوں کو ہر تھے رہم نمائندگی حاصل ہے۔''

باشعور اور تعلیم یافتہ جھارتی مسلمانوں کا کہنا ہے: ''جب اسمبلیوں میں ہمارے نمائندے ہی نہ ہوں، تو مسلم حقوق کی خاطر کون آواز بلند کرے گا؟" اس کیے المصین تشویش ہے کہ غربت، جہالت اور بیاری مسلمانوں

بحارت ميل اب مسلم راہنماؤں کی کوشش ہے کہ آبادی کے تناسب کو مد انظرر کھتے ہوئے انھیں لوک سجها اور ریائی اسمبلیوں میں نمائندگی وی جائے۔ ۱۹۳۹ء میں یہ اصول تشکیم کر کیا

١٩٥٤ء مين بھي لوك سببا مين صرف ١٢٣ركان

کے گرد کھیرا مزید ننگ کردے

مسلمان تصے کیکن اس باران کی تعداد میں کمی کا نیار بکارڈ بن عمیا۔ چھیلی لوک سیعا میں مسلمان ارکان کی تعداد المؤتھی۔ جبکہ اس سے محصلی میں اسمسلم امیدوار منتخب

بھارت کی ریائی اسمبلیوں میں بھی مسلمان ارکان کی تعداد کم ہور ہی ہے۔ وجہ یہی کہ مشتر ریاستوں میں بی ج کی انتخابات جیت کر برسرافتدار آ چکی۔ ماہرین سیاسیات کا دعویٰ ہے کہ اسمبلیوں میں مسلم ارکان کی تم

ہوتی تعداد کا جلن مزید چندسال برقرار رہے گا۔ وجہ ہیا کہ ہندوعوام اینے ہی ہم ندبب امیدواروں کو ترجیح ویے كك بير - لبذا جن حلقوں ميں مسلم آبادي زيادہ ہے، مثلاً تشمير، بنگال اور كيراله وغيره مين، وبين ہے مسلمان امیدوارائیکش جیت سکیس سے۔

میاتھا۔ ای لیے ۲ ۱۹۴ م کے عام انتخابات" تناسب

آبادی'' یا بروابورشنل ری بریزشیشن ( Proportional

Representation) کے اصول پر منعقد ہوئے تھے۔

قدرتا اس سے بھارتی مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ اس

قابل ہو جائیں سے کہ لوک سیعا میں کم از کم'' ووسلم ارکان''

بهيج سكيس \_ يول لوك مهامين مسلمان طاقتور كروه كي هيثيت

اختیار کر کے اینے مطالبات منواسمیں سے۔ ابھی تو ان کی

آواز نقارخانے میں طوطی ہے ملتی جے۔

اکر بھارتی حکومت بھی درج بالا اصول شکیم کر لے، لو

"په جامن سنده کے ہیں" نفرت کے بھڑ کتے الاؤ کو جب محبت کی مہکتی خوشبو نے گل وگلزار بنادیا.... ایک دل گدازقصہ جو مرتوں یا در ہے گا

أردودُانجُسِبُ 53 📗 جوري 2015ء

ناقابل فراموش

سیراب کرتی ہیں۔ بند کے قریب ان نبروں کوغور ہے

ان کے درمیان موجود خشک جگہوں کو نہروں میر

سنگریٹ بلکڑی اورمٹی کی مدد ہے میل بنا کر جوڑا کیا تھا۔

پہلی نہر اور تھونکی فیڈر کے درمیان تدرے زیادہ حکہ تھی۔

ای برمحکمه زراعت کا حیمونا سا بنگلیه بنا تفایه دوسری نبرول

کے درمیان خالی جگہوں میں زندگی سرگرم نظر آئی۔ وہاں

و مکھنے پر بیہ ہاتھ کی یائے الگیوں کی طرح نظر آتیں۔

دو پہر ساڑھے ہارہ ہے وہاں سنجے۔ بیصلع

سے چھے کلومیٹر دور دریائے سندھ کے دائمیں

ما تھم مستحمونگی کے ایک جھوٹے سے شہر، قادر بور

یشتے کے ساتھ بہتی ایک بہت بڑی نہر، کھونگی فیڈر یر بنا

بند تھا جے" محموثی بند" کہتے ہیں۔ اس بند کے ذریعے

تھونگی فیڈر سے حارجھوئی نہریں نکالی گئی ہیں۔ یہ بڑی

مہر کے دائیں کنارے مختلف زوایے بنائی ایک دوسرے

سے دور ہوتی اور صلع کھوئی اور الحق اصلاع کی زرعی زمین

أردو دُانجَسْ ع 52 📗 جورى 2015ء

یر چون کی ایک بڑی وکان ، زرعی اجناس کا کاروبار کرنے والوں کی بغیر دروازوں والی دکانمیں، لوہار کی تبھٹی اور بردھئی اور نائی کے تھے ہے تھے۔اس سارے منظر کے سرسری جائزے ہی ہے مجھے محسوس ہو گیا، ایسی جگہ میں نے پہلے بھی تبیں دیکھی۔

ہم نے فوری طور پراینا کام شروع کر دیا۔ وائزلیس سیت اور اس کا انتینائرک سے اتار زمین پر رکھا۔ بیٹری، جنزيثر، لوہے كا پلنگ اور ويكر متعلقہ سامان بھى ينجے اتار ویا۔ ہمارے ساتھ نیکی کمیوٹی کیشن پولیس کے ڈورڈنل ہیڈ کوارٹر خیر بور سے سیکنیکل عملہ بھی آیا تھا۔ اب وائر کیس اورانٹینانصب کرنے کا مرحلہ باتی تھا۔اس کے لیے جگہ کا تعین میجر اشفاق نے کرنا تھا۔ انھیں ہماری راہنمائی کے لیے پنوں عاقل حیماؤئی ہے وہاں آنا تھا۔

تھوڑی ہی دہر میں میجراشفاق فوجی جیپ میں اپنے چند جوانول کے ساتھ آگئے۔ انھوں نے مخصوص انداز میں اپنا تعارف کرایا کھر ہمیں سیدھا بنگلے پر لے جا کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا" آپ واٹرلیس اس کرے میں سیٹ کر لیں۔ انٹینا حجمت پر نصب كرين- جب آپ كا كميولييشن مو جائے تو الي ہیڈ کوارٹر ہے کہنا، مجھےاطلاع کر دیں۔''

اس کے ساتھ میجر اشفاق نے "صوبیدار آچر صاحب'' کہد کرایک مخص کو آواز دی۔ وہ صاحب تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے باس آئے اور میجر صاحب کو غیر پیشہ ورانہ انداز میں سلیوٹ کیا۔ انھوں نے ان کا تعارف کرایا ''صوبیدار آجر ٹرنورس کی مہنی کے صوبیداراوراس چیک بوسٹ کے انجارج ہیں۔"

انھوں نے صوبیدار صاحب کو ہمارا خیال رکھنے کا کہااور ساتھ ہی کہنے لگے کہ وہ باقر کوہم سے ملوا دیں۔

أردودُانجُسٹ 54 📗 جنوری 2015ء

ہیہ ہدایت وے کر وہ روانہ ہو گئے۔ تھوڑی وہر اجلہ صوبیدار آج نے ہمیں باقرے ملوا دیا۔ وہ دبلا پتلا محص محکمہ زراعت کا ملازم تھا۔ بندیر آبی بہاؤ کی اون کے 🕏 🗂 ای نے ہمیں آگاہ رکھنا تھا۔ ہم اوگ اپنے کام پر جت گئے۔ دو تھنٹوں کی محنت کے بعد نہ صرف انٹینا نصب ہوا بلكه بهارا رابطه كراجي ،تمام بيراجوں اور اہم بندوں پر قائم فلڈ اسٹیشنوں سے موج کا تھا۔ کام سے فارغ موکر ٹیکنیکل عمله روانه ہو گیا۔ میں اور رب نواز و پاں رہ گئے۔اب ا گلے حیار ماہ تک ہم دونوں کو وہیں رہنا تھا۔ رب نواز تھونکی شہر کا رہنے والا تھا۔ پہلے روز ہی شام کو الل سیج آنے کا کہہ کرشبر چلا گیا۔

شام کو چھے بے باقر ایک تمال میں میرے کیے کھانا لا یا جو دو روٹیوں اور چھلی کے سالن پر مشتمل تھا۔ مجھے بخت بھوک لکی تھی ، میں نے اس کا شکر مدادا کیا اور کھانا کھانے بینے گیا۔ وائرلیس سیٹ کے لیے جمیں جو کمرا ملا وه بهت چھوٹا تھا۔ اس میں بمشکل ایک میز وکری ساسکتی تھی ۔وہاں آیک جاریائی پہلے ہی رٹری تھی۔ میں نے کمرے کے اندر روشن کے لیے بیٹری کی مدد سے ایک چھوٹا بلب نگالیا۔ کمرے سے باہر درخت کی ایک شاخ پر تجھی ایک بلب لٹکایا۔ نواڑ ہے بُنا اولیس کا مخصوص بلنگ مُنْجَائِشْ نِهِ ہُونے کی وبہ ہے کمرے کے سامنے کھلی جگلہ یہ بھیا دیا۔ رات ہوتے ہی میں جاریائی پر لیٹ گیا۔ بہت تھا ہوا تھا مگرنجانے کیوں نیند ہیں آر ہی تھی۔ میں پچھلے ایک سال میں اپنی زندگی کے جیران کن اتار چڑھاؤ برغور کرنے لگا۔

به محض ایک سال قبل جون ۱۹۸۷ و کی بات تقی که میں زندگی کی ناہموار ماں یائے کی جبتو میں تعلیم ادھوری

جھوڑ محکمہ بولیس میں محرتی ہو گیا۔ بولیس کے انتخاب کی وجه بيھی كه ميري امليت اور تعليم صرف ای محکمه ميں كھپ عتی تھی۔ ٹیلی کمیونیلیشن ہولیس کو ای لیے چنا کہ بطور وائرکیس آپریٹرمعززانہ طریقے سے ملازمت کرسکوں۔ کیکن تربیت سے فارغ ہوتے ہی یتا جلا، یہ محکمہ تو پورے سندھ پرمحیط ہے اور کسی بھی صلع میں تقرری ہوسکتی ہے۔ لبذا مجھے ایک ہفتہ کے اندر اندر خبر پور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ر بورٹ کرنے کا حکم ملا۔

گھر والوں ہے دور ہونے کے احساس اور پچھ اندرون سندهه کی امن وامان کی گمڑتی صورت حال خصوصاً لسانی جھکڑوں کے پس منظر میں یہ تعیناتی مجھے الچھی نہیں کلی۔ وہ سارا ہفتہ میں پریشان ریالیکن سوائے عمیل کے كوئى راستەنەتفاپ

خر بور میرس ایک چیونا گر خوبصورت شر ب\_ آنگریز دور میں ریاست کی حیثیت رکھتا تھا۔ دو سے تین تھنٹوں میں آپ پیدل ہی بورے شہر کی سیر کر سکتے ہیں۔ مجھے خیر بور کا حجونا مگر انتہائی صاف ستھر انتیش بہت پہند آیا۔ وہاں کی خاص جگہوں میں اس کا بازار پنج گلہ، ریڈیو آئیشن، خیر بور یو نیورٹی اور تھجوروں کی منڈی تابل ذکر ہیں۔ جھے یہاں آئے چھے ماہ گزرے تھے اور وقت احیما ہی گزر رہا تھا کہ مون سون کا موسم آ پہنچا۔ چنال چہ مجھے جار ماہ کے لیے کھونگی بند ہر عارضی فلڈ ائٹیشن قائم کرنے بھیج دیا گیا۔ اب میں اس بندیر موجود تھا۔'' واہ ری قسمت، میں تو خیر پور آئے کو تیار نہ تھا چہ جائیکہ یہ جنگل۔'' میں مسکراتے ہوئے بروبرایا۔ انہی خیالوں میں أیجھ سی وقت میری آنکھ لگ کئی۔

دوسری منبح سات ہے رب نواز نے مجھے اٹھایا۔ وہ وانزلیس سیٹ جلا کام میں مصروف ہو گیا۔ میں کمرے

أردو دُانجَستْ 55 📗 جوري 2015ء

ے ہاہر لکلا اور شہر کے قریب لگے برمے پر منہ ہاتھ وصویا۔ خرفورس کے جوان کھانا یکانے میں مصروف تھے۔ اس جگہ زندگی روال دوال تھی۔قریب کے دیبات سے کسان اپنی بیل گاڑیوں میں سبزیاں اور دیکر اجناس لیے بند پر پہنچ رہے ہتھے۔ بیویاری پیاشیاخر پد کر کھونگی اور دیگر چھوٹے قصبات سے آئے دکا نداروں کو فروخت کریں مے۔ یہاں بیسارا کاروبارعلی الصباح شروع ہوکرنو بج حتم ہو جاتا۔ پھرتمام لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس کے بعد بند پر سارادن آس یاس کے کوٹھوں سے اکا دکا لوگول کی آمد ہی رہتی۔ کوئی اینے زرعی آلات کی مرمت کرانے آتا اور کوئی برچون کا سودا سلف خریدئے۔

دونہروں کے پارایک چیوٹی ی مسجد دا قع بھی۔ وہاں ظہرومغرب کے اوقات میں تو تھوڑ ابہت جوم ہوتا مگرعشا اور فجر میں چند لوگ ہی نماز ادا کرتے۔ وہ بند کے نزد کی گاؤں میں رہتے۔ یا پھر بند پرکسی نہ کسی تعلق ہے ڈیوئی یر مامور تنے۔ ہا قاعد کی سے نماز بڑھنے والوں میں مسجد کے امام جوموذن بھی تھے، ایری کیشن کا ملازم باقر ،خر

فورس کے جوان ادراب میں بھی شامل تھا۔ محرفورس پیرصاحب رگارا کے مریدوں پرمشتل ایک غیر فوجی مگر مسلح دستہ ہے۔ ملیشیا شلوار قبیص میں ملبوس ان کے چیس جوان جنگلوں میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں فوج و بولیس کی مدو کے لیے بند پر تعینات تھے۔ چونکہ بیاوگ مقامی تھے اور اینے جنگلات سے واقف، اس کیے فوج آپریش میں ان کی مدو حاصل کرتی تھی۔ میرے آنے ہے چھیم صابل تک تو فوج کی پوری ایک مینی اس بند پر با قاعدہ تعینات تھی۔ مگر حالات بہتر ہونے یر نوج بند کا حارج خروں کے حوالے کر کے چلی

تمنی۔ تاہم کم ومیش روزانہ ہی فوج کا ایک میجرایئے چند سیابیوں کے ساتھ مو محضنوں کی رپورٹ کینے وہاں آتا۔ آج کل میجراشفاق بیه ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔

بوليس نيلي كميونيكيشن محكمه سنده بوليس بي كا أيك و کی ذیبار منت ہے۔اس کا کام وائر کیس پر ہولیس کے را لطے بحال رکھنا ہے۔ ہر سال بارشوں کے موسم میں جب دریاؤں میں یانی کی آمداوراخراج بڑھ جائے تو ہیہ محکمہ امری کیشن ڈیپارٹمنٹ کی مدد کے لیے سندھ کے ہر بند اور بیراج بر عارضی فلڈ انٹیشن قائم کرتا ہے۔ مدعا ہیہ ہوتا ہے کہ دریاؤل میں یائی کے اتار چڑ حماؤ پر تظرر تھی جائے جس سے ساب کے خطرات کم کرنے اور آنی ذخائر کی حفاظت میں مدوملتی ہے۔ کھونگی بند پر ہمارا کام دریائے سندھ پر ہالائی بیراجوں یعنی گذواورتونسہ وغیرہ پر یانی کی آمد و اخراج کی ریڈنگ لے کر سکھر، کوٹری اور کراچی نوٹ کرانا تھا۔ بیریڈنگ ہم دن میںصرف دو ہار لیا کرتے۔ یعنی منبح آٹھ بجے اور پھر شام کو جار ہے۔ رب نواز سبح سورے بندیر آتا اور شام جار بجے کام سے فارغ ہوکرشہروایس جلا جاتا۔

میں کھیے ہی ونوں میں اس علاقے کی تمام سر کرمیوں سے واقف ہو گیا۔ ان یانچوں نہروں کے درمیان منبح سورے متحرک ہو جانے والی زندگی سرِ شام ہی تھم جاتی۔ جاند راتوں کے علاوہ مغرب کے فوراً بعد ہر سو گہرااند حیراحیا جاتا۔ دن میں حیاؤں کی راحت وینے والے بڑے بڑے درخت سیاہ ہیواوں میں بدل جاتے۔ البته جاندني راتول مين دور دورتك زمينون مين كحرى لهلهاتي فصليس بزا خوبصورت منظر پيش كرتيں۔ اگر آسان بادلوں سے صاف ہوتو تارے غیر معمولی حیکتے دکھائی ویتے۔ میں نے بھی کراچی میں اتنے تارے نہیں ویکھے

تھے۔ ایسا لگتا کہ اس جنگل میں تاروں کی تعداد شہر ہے

خر نورس کے بیشتر جوان بنگلے کی حصت پر جار پائیاں بچیا کرسو جاتے، کچھ بال میں اور پچھ سامنے تھلی جگہ بر۔ جبکہ حیار جوان شام چھے سے رات ہارہ اور حاررات بارہ سے بچھ بچے تک اپنی رافلیں لیے بند کے کل پر ڈیوٹی انجام دیتے۔ بیاسلہ دن میں بھی جاری رہتا۔ بیہ بند کھونگی شہر کو دریائے سندھ والے کیے کے علاقے سے جوڑتا تھا۔

دن میں دوبار دو جوان بنگلے کے سامنے مٹی کے تندور یر تمام لوگوں کے لیے کھانا لگاتے۔اس کے لیے ہرایک ا بی شخواہ سے ماہانہ نوے رویے ادا کرتا۔ ہفتے میں دو ہار کوشت کا سالن بکتا۔ منبح صرف عائے کی ایک پیالی ملتی۔ دوپیر کا کھانا گیارہ بج کھا لیا جاتا جبکہ شام کا کھانا یا کی ہے۔صوبیدار آج کے کہنے پر میں بھی نوے رویے کے اس میں میں شامل ہو گیا۔ یوں سکھانا یکانے کے مجتبعت سے نیکی فکالا۔

یانچوں نہروں کے کناروں پرشیشم، نیم، برگد اور جامن کے درخت قطار در قطار دورتک چلے گئے تھے۔ بھی بھی مجھے بحس ہوتا اور دل جابتا کہ ان نہروں کے کنارے کنارے چلتا ان کے آخری سرول تک جا سبیوں کیلن میں بھی چند فرلانگ سے آھے میں گیا۔ یہ جون کے گرم دن تھے۔ جامن کے درختوں پر یر آ کرجھڑ چکا تھا۔ ننھے ننھے کھل دکھائی وینے لگے تھے۔ مگر ابھی ان کے کینے میں شاید دو تین ہفتے ہاتی تھے۔ ایک درخت تو بالکل ہمارے کمرے کے سامنے ہیں فٹ کے فاصلے پر اپنی طویل شائنیں بھیلائے لا تعداد میملوں سے لدا کھڑا تھا۔ ای ورخت کی شاخ برمیں

أردو دُانجَستْ 56 🗻 🚗 جوري 2015ء

گروں ہے میری قرابت قائم ہو چکی تھی۔ان میں ے پچھے میرے دوست بھی بن گئے جیسے محل اور نور محد۔ رات کونماز کے بعدوہ درخت کی شاخ میں جھو لتے بلب کی روشنی میں اکثر میرے ساتھ پلنگ پر آ بیٹھتے۔ شاہ عبدالطيف بصائى كاكلام بلند آواز ميس سنات \_ نورمحمر كي آواز بہت انچھی تھی ۔۔

سائيل سدائيل كرئيل سنده متحى سكار ووست منها دلدار عالم سب آباد كرنين (اے اللّه سائیں! آپ سندھ دھرتی کو سدا آباد کر ویں۔۔۔۔اے میرے پیارے دوست،میرے دلداراللّٰہ، سارے عالم کو بھی آباد کر دیں )

من قدر خوبصورت کلام ہے! پہلے اپنی زمین اور پھر تمام ونیا کے لیے دعا۔ یہی وہ محبت کا درس تھا جوشاہ صاحب کے کلام کا خاصا ہے جس نے سندھ کی سرزمین کومختبتوں کا گلزار بنا دیا۔ رفتہ رفتہ کھل مل جانے پر میں مجھی ان کے ساتھ گانے کی مثق میں شامل ہو گیا۔ میں آکثر مہدی حسن کی گائی غزلیں یا پھر احمد رشدی کے طربيه نغمے سناتا۔ محمل بہت ہی احیماانسان تھا۔ باوجود اس کے کہ ہر محص کو اپنی زبان سے محبّت ہوتی ہے، وہ باربا ميرے ساتھ جينے ہوئے کہا کرتا: "اوا، أروو بري

''منصل سندھی بھی بہت انچھی زبان ہے۔'' میں

"ادلا تھی بات یہ کہ اردو میں ورائق ہے۔سندھی میں گانے والے بس ایک ہی طرح سے گاتے ہیں۔'' اس کی متوازن اور غیر متعصبانه تفتنگوس کر کراچی میں سندھ کے حوالے سے سنے ہوئے تمام تعصب اور

أردودًا بجست 57 📗 جوري 2015ء

ہیں۔ دریان چستی ہیں۔معجد میں اہتمام ہوتا ہے اور کھریر مجمی بندوبست کیا جاتا ہے۔ دور نزدیک سے وحیرون مہمان آتے اور پید بحر کر پھل اور کھانا کھاتے ہیں۔ جالیسویں تک بزاروں روپے کا کھل لوگ کھا جاتے بیں کیکن عموماً نیہ ہوتا ہے، مرنے والے کے لیے بیاری کے ونول میں آدھا کلوسیب اس لیے ندآ سکے کدمنگانی بہت ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور یقین رکھتے ہیں کدموت کا ایک ون معین ہے۔ کیکن مرفے والے کی رسوم اوا کرنے پر جتنا روپید خرج کیا جاتا ہے اس سے بھی بہت کم اے زندگی میں دے ویا جائے تو یقینا اس کی حالت بہتر ہو جائے۔

لوگ کیا کہیں گے؟

فو ہیدگی کی غیر ضروری اور فضول رسموں ہے اوّگ ننگ

ہیں۔ بیرتمیں امراہ تو اس لیے اپناتے ہیں کہ وہ کربھی کئے

ہیں کیکن غریب لوگ بھی نبھانا اپنا فرش سجھتے اور یہی

سوچتے ہیں کدسب كررے ہيں اور اگر بم فے ندكيس او

فوسید کی والے کھر میں جہال صدے کی وجہ سے چواصا

تک نہیں جلایا جانا تھا اور تین دن سوگ رہتا تھا، اب بیہ

حال ہے کہ وہاں اس دن دیلیس بکائی جارہی ہیں۔قل خواتی

کے نام یر اس کھر میں تازہ چواول کی بے قدری موقی

ہے۔ سات پھل اورے کیے جاتے ہیں۔ فین لکتے

"اوك كماكبين كي؟"

نفرتوں کے قصے غاط لکنے لگتے۔ میں سوچتا کہ سندھ کا عام سندھی تو اب بھی معصوم اور مہمان نواز ہے۔ اس نے سندره میں آنے والے ہر مظلوم کو بناہ دی، گلے سے لگایا، پیار دیا اوران کی دادری کی۔

(مرسله، احسن کمال مع طور کی داستام آباد)

کیکن نضویر کا ایک دوسرا رخ به بھی تھا کہ پچھاوگوں نے ایک ماہ گزرنے کے باوجود نہ بھی مجھ سے ملیک سلیک کیا تھا اور نہ میرے سلام کا بہتر جواب دیا۔ مجھے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

واصح طور برمحسوس ہوتا کہ وہ دانستہ مجھ ہے دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ بہجی بہجی جب میں شام کو ہاہر پینگ پر لیٹا ہوتا تو دور ہے مجھے ان کی نظریں چیجتی ہوئی محسوں ہوتیں۔ خاص طور پر حمس جو اکثر حیبوتی نہر کے مل کی منڈیریر بر بینماا نی گھنی ڈاڑھی اوران میں کم ہوتی مونچھوں میں تعلمی کرتے مجھے کھورتا رہتا۔ نجانے کیوں مجھے ایہا محسوس ہوتا کہ ان اوگوں کو میری پیہاں موجود کی احیمی نہیں للتی۔ میں ان لوگوں کے اس ناروا روپے کی وجود تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے اس کے تانے بانے یا کستان اورخصوصاً سندھ کی گزشتہ وی سالہ سیاست ہے جڑے

ابریل 1929ء میں ہونے والی ایوان انصاف کی ناانصافی نے اہل سندھ کو بدگمان کر دیا۔ مگر وہ درونو سانجھا تھا، اے تحض سندھ کا و کھ کس نے بنا ویا؟ یقیناً بیرسازش تھی جرے بنے والے امیر وقت کی جس نے اقتدار کے لمحات طول دینے کے لیے گورے آتاؤں کا وولقسیم كرو حكومت كرويه والأيرانا آزموده نسخه آزمايابه جماري عاقبت نااندلیتی نے اس کی افادیت کونصف صدی بعد مجھی کم نہیں ہونے دیا۔

بدای سازش کا بتیجه تھا کہ سندھ میں اردواور سندھی بولنے والوں میں نفرتیں برھیں۔ ۱۹۸۰ء کے بورے عشرے میں دونوں قومتیوں کے درمیان خونریز فسادات و لیصنے میں آئے۔ بری تعداد میں اردوبو لئے والول نے سندھ کے دیمی علاقوں سے شہروں کی طرف تقل مکانی کی۔ جبکہ کراچی اور دیگر شہروں میں آباد سندھی محفوظ مقامات رینتقل ہونے گئے۔

کراچی میں نسانی بنیاد پر تفریق کی ابتدا غاصب اوّل کے دور میں ہوئی جب وہاں پشتو نوں اور مہاجروں کا

تصادم کرایا حمیار غاصب سوم کے دور میں بیمل تیز ہو کر سرطان کی طرح دوسری قومتوں تک پھیل گیا۔ یہاں تک که آج کراچی میں زبانوں کی بنیاد پر قائم حد بندیوں کے انرات دوملکوں کے درمیان سرحدوں کی طرح محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یا کتانی قوم کو کس طرح تقسیم کیا گیا، اس کی مملی صورت کراچی میں نمایاں ہے۔

لسافي سياست مين جم زبانول كوعدم تحفظ كالشكار كرنا مجوری ہے۔ خصوصاً کراچی میں عاد قائی طور پر را ہنمائی کے خواہش مند لوگوں نے حالات کی عثم ظریفی کو اپنے ليه موقع ننيمت جانا به وه علاقائي مسائل كوايي مغشورون میں جگہ دے کر انتخابی نعروں میں بدلنے لگے۔ان لوگوں کوانی پیچان بنانے کے لیے ایسے مسائل اور تناز عات کی ضرورت بھی اور جابر حکمرانوں کومتعصّب اور نام نہاد قوم پرست لیڈروں کی۔

رب نواز کا تعلق پنجاب ہے تھا تکر وہ گزشتہ ہیں برسوں ہے کھونگی میں مقیم تھا۔ بہترین سندھی بولتا اور تقریباً روزاند ہی شہرے ایک سندھی اخبار ساتھ لے آتا جے میں بھی پڑھ لیا کرتا۔ ایک اخبار صوبیدار آجر اور ان کے جوانوں کے لیے بھی آتا۔ اس بنا پر بیداخبار ہی سندھ اور کراچی کے بارے میں معلومات کا واحد ذریعہ تھا۔اخبار کا ارتکاز زیادہ تر اندرون سندھ کی سیاسی وساجی خبروں ہر تھا تاہم کراچی میں جاری فسادات کونمایاں طور پر پیش کیا جاتا۔ اکثر کراچی میں سندھی بولنے والوں بر حملوں کی خبریں شائع ہوتیں۔ عجیب بات ساتھی کہ دیگر زبانیں بولنے والوں سے متعلق خبروں کو زیادہ اہمیت ند دی جاتی حالانکہ پنجائی، پشتو اورخود اردو ہو لنے والوں کے معاملات یفینی طور برسندهی بو لنے والول ہی کی طرح تقلین تھے۔ مجھے تنس اور اس کے دیگر ساتھیوں کی اپنی جانب

أردو دُانجُسِبُ 58 📗 جنوري 2015ء

چھپتی نگاہوں کی وجہ سمجھ میں آرہی تھی۔ وہ لوگ جب اخبار میں نساوات کی خبریں پڑھتے ، تو میرے لیے ان کی نظروں میں نفرت مزید بڑھ جاتی اور اس کی واحد وجیکھی میری زبان یعنی اردو۔ وہ زبان جے میٹھے بہوں کی زبان کہا جاتا تھا، جو مختلف زباتیں ہو گئے والوں کو جور نے والی زبان کہلائی تھی، جو صدیوں سے لوگوں کے درمیان رابطوں اور تبادلہ خیال کا ذریعہ بن ہوئی تھی ، کراچی ہے یا کچ سوکلومیٹر دور دیبات میں میرے کیے وجہ نفرت بن کئی۔

ان حالات میں بھی بھی میں انجانے خوف میں مرفآر ہوجاتا۔ ایک دوباریس نے اس خوف کا ذکررب نواز ہے بھی کیا مگر وہ کہتا'' ہیمھارا وہم ہے۔ہم سرکاری ملازم ہیں۔ بیلوگ بھی سرکاری ڈیوٹی پر ہیں۔' میں اس بات پرخاموش ہوجا تا۔

ماہ جولائی اپنانصف اوّل مکمّل کر چکا تھا۔ جامن کے درختوں پر ننھے ننھے کھل روزانہ بڑی تعداد میں یک رہے تتھے۔ منبح کمرے کے سامنے پکی زمین پر جامنی کھل ہر طرف بھھرے پڑے ہوتے۔ میں اکثر نماز فجر کے فورا بعد مکھیوں کے جائنے ہے پہلے صاف کھل اٹھا لیتا۔ پھر برمے کے صاف اور شنڈے یائی سے دھو کر مزے سے کھا تا۔ کی بات بھی، ایسے منصے جامن میں نے کراچی میں بھی نہ کھائے تھے۔ زم اتنے کے مندمیں رکھتے ہی مَكْتِصَنْ كَى طرح كَلِلْ جاتے ، ذا نَصْرَبِحَى لا جواب اور سب سے بوی بات بالکل مفت۔

باقر قریبی گاؤں میں رہتا تھا۔ روزانہ نماز فجر کے وقت بندیر آتا۔ نماز بڑھ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ اس کا کام بند کے آئی دروازوں کی دیکیے بھال اور

کو کنٹرول کرنا تھا۔ دو پہر کو دہ اینے گھر واپس چلا جاتا۔ پھر شام کو بانکی ہے ووہارہ بندیر آتا اور پھر نماز مغرب کے بعد اوٹ جاتا۔ باقر سنده کے معصوم اور مہمان نواز روایق کردار کی

جیتی جائتی تصویر تھا۔ جب سے میں یہاں آیا تھا، باوجود غربت کے تقریباً روزانہ دو میرے لیے گھر ہے چھے نہ کچھ کھانے کو لے آتا۔ بھی ایتی تھوڑی می زرقی زمین پر اگنے والی تازہ سبزیاں، بھی ساگ کے ساتھ باجرے یا جاول کے آئے کی بنی روٹیاں۔ وہ ایک سیدھا سادہ بے ضررانسان تفابه

مقررہ شیڈول کے مطابق مختلف نبروں میں یانی کے بہاؤ

یہ جولائی کا ایک کرم ون تھا، رب نواز معمول کے مطابق ڈیوٹی پر پہنچا۔ اُس کے ہاتھ میں روزانہ کی طرح اخبار تھا۔ میں نے اے بتایا کہ وائرلیس سیٹ کا منہیں کر ر باله عموماً وه ميليه "كجه دير اخبار يرُ حتا تفاعمُر وائركيس سيث کی خرائی کا من کر سیدھا کمرے میں جاا گیا۔ کافی وریہ کوشش کے باوجود جب وہ خرالی سجھنے میں نا کام رہا تو ہیڈ کوارٹر اطلاع وینے کا کہد کرشہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پيمرسارا دن واپس نه آيا۔

اکلی سبح میں فجر کے بعد معمول کی طرح زمین ہے عامن انکٹے کر رہا تھا کہ باقر نے دور سے مجھے آواز دی: "اوا از مین سے مت اٹھا، میں تحجے درخت سے توژ د پياهول"

'' بنہیں باقر، بیہ بالکل صاف ہیں۔ میں بس تھوڑے ہی کھاؤں گا۔'' میں نے کہا۔

مكروه آيا اور حيث يك درنت يرجرُ ه كيا-تعورُي ہی وہریس تازہ تازہ ڈھیر جامن اپنے دامن میں بھر نیجے اتر آیا۔ برمے پر جا کرمٹی کے ایک کونڈے میں وہ جامن

دھوئے اور مجھے لا کر دیے اور کہا: ° 'پیکھاؤ ادا! بنجے تو ان کو مٹی لگ جاتی ہے اور تم ہمارے مہمان ہو۔''

میں نے اس کاشکر بیادا کیا، وہ ہنتا ہوا بند کی طرف جانا گیا۔ میں نے کونڈا پلنگ پر رکھا اور آرام سے بیٹھ کر جامن کھانے لگا۔ یقیناً یہ باقر کا خلوص تھا کہ آج جامن روزانہ ہے کہیں زیادہ مزیدار گلے۔ سیج کے چھے نج چکے تھے۔ نہروں کے درمیان زندگی متحرک ہوئی جارہی تھی۔ میں نے دیکھا کہمس جو دریہے نبرے بل پر کھٹرا مجھے تھور رہا تھا، تیز تیز قدموں کے ساتھ میری جانب آ رہا ہے۔ وہ میرے قریب آگر کھڑا ہو گیا۔

یہ پہلی ہارتھا کہ وہ میرے اتنا نزو یک آیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف و یکھا اور جامن کھانے کا یو جھا۔ اس کی آنکھوں میں سخت غصد تھا۔ اس نے میری بات كا جواب وين كے بجائے مجھ سے كہا: "ميہ جامن تم نے درفت سے کیوں توڑے؟"

"كورا كيامطاب؟ فلابر بكمان ك ليا" میں نے زمی ہے کہا۔

" تمھاری ہمت کیے ہوئی یہ جامن توڑنے کی؟" وہ غصے سے چلایا۔

''ارے بھائی اس میں ہمت کی کیابات ہے۔ کیا ہے درخت تمحاراے؟"

بس اتنا سننا تھا کہ اس نے جامن سے بھرے کونڈے پر ہاتھ مار، سارے جامن زمین پر دور تک بلھر گئے۔اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک ہاتھ سے میرا کریان پکڑا اور منہ سے گالیاں مکتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ہرگز اس سے لڑنا قبیں جا ہتا تھالیکن اپنے دفاع میں غیرارادی طور پر تیزی سے گھڑے ہوتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی

ہے پکڑ کیے۔ وہ طاقتور تھا لیکن پولیس کی تربیت نے مجھے بھی مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ چنج کیج کر کبیدر ہا تھا: ''متم مکڑ یہ جامن نہیں کھا کتے۔ اھی جمبو سندھ جوآ۔" (یہ جامن سندھ کے ہیں)

آئے۔نبر کے دوسری جانب ہے بھی ہویاری ،خرپداراور د کا ندار چیج بیاؤ کرانے دوڑ پڑے۔ لوگوں نے ہم دونوں کوایک دوسرے سے الگ کیا۔ صوبیدار آجر بھی وہاں آ گئے۔ انھوں نے مجھے سے یو جہا'' کیا ہوا، کیوں جھکڑ رے تھے؟"

میں نے ان سے کہا، اس سے موجید کیں۔ اوگوں فے ممس سے یو چھا، تو وہ یمی بات کہدر ہاتھا کہ اس نے

لوگوں نے مجھے کمرے میں جانے کا کہا اور اسے لیے نبر کے دوسری طرف چلے محے۔ میں وائرلیس روم میں بیٹھا سارے واقعہ پر حیرت سے غور کرنے لگا۔ دور ے مجھے لوگوں کے چینے کی آوازیں آ ربی تعین:

"اس نے شمس کا کریبان پکڑا، ہم اے زندہ مہیں

''اڑے ممس… وہ اگر اُن میں سے ہوتا تو اپنے

قریب موجود لوگ بھا گتے ہوئے ہماری طرف

ورخت سے جامن توڑ کر کھائے ہیں۔ یہ جامن سندھ کے ہیں۔ بدائعیں کیے کھا سکتا ہے؟

"شرم کرو، وه غریب ماژو ہے،مہمان ہے۔" بیہ آواز

'' بیلوگ کراچی میں ہمارے بے گناہ اور غریب سندھی بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ اُن کا کیا قصور ہے؟ ہیہ سندھ ہمارا ہے۔ کراچی بھی ہمارا ہے۔ بیہ ہمارا سندھ اور کراچی ہم سے چھین رہے ہیں۔ اور پیاجی اُن میں

أردودُانجُسْتُ 60 🗻 جنوري 2015ء

کھیر ہے آتی وورتھوڑی سی تنخواہ پر ملازمت کرنے پیہار شه آتا۔'' بیددوسری ہمدرد آداز نور محمد کی تھی۔ ''نورمحداورشخل بتم دونوں حیب کر جاؤ بتم بز دل اور

غدار ہوئم جیسے لوگوں کی وجہ سے سندھ ہمارے ہاتھ ہے

. مجھے دریا تک بحث کی آوازیں سنائی ویتی رہیں۔لیکن

شروع میں ابھی چند آوازوں کے بعد پھر کوئی آواز میری

حمایت اور حق میں سنائی نہ دی۔ میں بڑے غور سے متعمل

اورنور محمد کی آوازیں سننے کی کوشش کرتا ریا۔ فیکن وہ وہاں

ے چلے گئے یا بھر خاموش ہو گئے۔ رفتہ رفتہ شور کم ہوتا

چلا گیا۔اور پھرھم گیا۔ میں دہرتک اپنے کمرے کے اندر

ببیٹها رہا۔ کھانا لینے بھی باہر نہیں گیا۔ نہ ہی کوئی مجھے کھانا

دینے میرے پاس آیا۔ مجھےامیدتھی کہ تھل ضرور میرے

میں اپنے ہیڈ کوارٹر سارے واقعہ کی اطلاع دینا جا ہتا

تھا مگر وائرکیس سیٹ اب تک خراب تھا۔ شام کے وقت

صرف ایک ہار میں یائی تجرنے برے گیا تو مجھے دورے

ساری نگامیں اپنے وجود میں انزلی محسوں ہوئیں۔ آج

میرا خیال تھا کہ مجھے میجراشفاق کومطلع کرنا جاہیے

یاس آگر مجھے حوصلہ دے گا مگر وہ تبیس آیا۔

مجصے بیہاں کوئی اپنا ہمدر دنظر میں آرہا تھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

گھونگی میں واقع ننبر

کیکن وہ سبج سورے بند پر چکر لگا کر جا چکے تھے۔اب المحيين التحكيدون بي بندير آنا تھا۔ گويا ميں كل منبح تک تسي كو بھی اس واقعہ ہے آگاہ نہیں کرسکتا تھا۔

نماز مغرب کے بعد نہر کی دوسری طرف سے ایک بار پھر شور سنائی و بنے لگا۔ صوبیدار آجہ اور بہت سے دوس بے لوگ پھرای بات پر بحث کررہے تھے۔ ایک بار پھر شمس کی تیز آواز میرے کانوں ہے نگرانی۔ وہ اپ تک غصے میں تھا۔ اگر چہ میں زیادہ سندھی نبیں سمجھ سکتا تھا لیکن جو کچھ میں سمجھ بایا،اس کے مطابق شمس اور پچھ لوگوں کے ارادے میرے لیے ایچھے نہ تھے۔

ایک مبہم ی امید تھی کہ صوبیدار آچر تحوژی در میں جھے بلائمیں گے۔اگر ین سے جا ین کے اس ووشش کو سرزنش نه بھی کریں اتو اتنا ضرور کریں کے کہ ہم دونوں کو گلے ملا کر بات رفع دفع کرا

ویں۔ تکراییاتہیں ہوا۔ پی شور رات عشا کی نماز تک کم ہوتے ہوتے رک گیا۔ میں نے دروازے ہے جھا تک کر دیکھا۔ تنس کے ساتھ چند لوگ اب بھی جمع تھے جو سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کوشش کے باوجود مجھےان کی باتیں سائی مبیں دیں۔

میں بڑا ماہویں ہوا۔ سوینے لگا کہ بدکیے ہوسکتا ہے که او گول کی اثنی بردی تعداد ایک غلط بات کو محض تعصب کے سبب غلط نہ کہے؟ کسی بھی قو میت میں سارے لوگ تبھی خراب نہیں ہوتے بلکہ ہُرے لوگوں کی تعداد ہمیشہ اجھوں سے کم ہونی ہے۔ میداور بات ہے کہ چند کرے

أردو دُانجُسٹ 61 📗 جوری 2015ء



حي على الصلوة حي على الصلوة آؤنماز کی طرف حي على الالفلاح حي على الالفلاح آدُ فلاح کی طرف

اذان کی آواز نے مجھے برخوف سے بے نیاز کر دیا۔ کمرے سے باہر اُکلا اور نبر کے بل سے گزر کر مسجد پہنچا۔مسجد میں معمول کی طرح نماز کے بعد سب نے ایک دوسرے سے سندھ کے مخصوص انداز میں بفلکیر ہوتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ کسی کے چبرے برکل کی بات کا کوئی تاثر ند تھا۔ کسی نے مجھ سے اس موضوع یر تفتگونبیں کی۔ میں نے بھی کرین کیا۔مسجد سے باہر لکا او یو بھٹ چکی تھی۔ سرچشمہ نور رونمائی سے قبل ہی ہر سورنگ بلھیر چکا تھا۔ دور دور تک سیلے کھیتوں کا منظر بڑا دلکش تھا۔ نبروں کے یانی سے نکرا کر آئی سبح کی شندی ہوا فرحت بھری تھی۔

میں آستہ آستہ مجھوٹے بل سے گزر کر اینے تکمرے کے دروازے تک آیا۔ قریب چھنچ کر میری نظر پلنگ پریژی جس برایک نئی اجرک اور نزدیک ہی مٹی کا کونڈا صاف ستھرا کیڑے ہے وُھکا رکھا تھا۔ میں نے إدهرأ دهرد يكها، كوئي ميري جانب متوجه نه تعاب

میں آہستی ہے بینگ پر بیٹھ کیا اور کونڈے بر و تھکھ كيرے كو بثايا \_ كے اور دھلے ہوئے كالے كالے جامنوں سے کونڈا او پر تک جمرا تھا۔ میں نے جیرت سے ایک بار پھر حارول طرف نظریں دوڑا ٹیں۔ بند پرموجود برمخص مسكرا كرميري جانب ويكجه ربالتمار نبركايل ياركر کے منس میری طرف آ رہا تھا مگر آہت آہت۔....اور اس کے چبرے یہ بھی مشکراہٹ پھیلی ہوئی تھی! 🔷 📤 ائی چرب زبائی سے اکثریت یر حاوی ہو کر بوری قومیت کے عکاس بن جائیں۔ مگر یہاں سب لوگ تنس کو غلط کہنے ہے کیوں گریزاں تھے؟ محض دو آوازیں تھیں جنھوں نے کیج کہا مگر وہ بھی نجانے کہاں

جوں جوں رات مجری ہوئی میرا ول کھبرانے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ اگر ان لوگوں نے مجھے رات میں کوئی نتصان پہنچایا، تو یہ بڑی آسائی سے اسے ڈاکوؤل کی کارروائی قرار دیں سے۔میرے محکمے اور گھر والوں کو کبھی اصل بات يتانبين چل سکے گی۔

میں بزول نہ تھا مگر مجھے یہ د کھ ضرور ہوا کہ اگر ان لوگوں نے ایسا کیا ہو یہ مجھے ایسے جرم کی سزاویں کے جو میں نے کیا ہی تبیں تھا۔ کم عمر ہونے اور معمولی سای شعور رکھنے کے باوجود میں نے کراچی میں مختلف زیانیں ہو لئے والوں کے درمیان نفرت اورلزائی کو پھی احیجالہیں سمجھا۔ میرا خیال تھا کہ پاکستان پریبال بسنے والی تمام قومیتوں کاحق برابر ہے۔ بلکدان قومیتوں کے درمیان در حقیقت کوئی کلیدی اختلاف بھی تہیں۔ بیانو سیاستدان اینے مفاد کے لیے لوگوں کو زبان اور علاقوں کے نام پرلڑاتے ہیں۔

تمام تر حوصلہ جمع کرنے کے باوجود میں پریشان تھا۔ کی بار خیال آیا کہ اند میرے میں بہاں ہے بھاگ جاؤں۔ تمریبیمکن نہ تھا۔ بہرحال وہ ساری رات میں نے کانٹوں برگزاری۔ ہر آہٹ برول وھڑ کئے لکتا۔ میں بڑا مایوس تھا۔ اس کیفیت میں نجانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رېي کھي:

أردو دُانجُسٹ 62 📥 جوری 2015ء



## د یانت دارافسراورمنفر دُظم گو

دلچیپ اور نایا ب علومات ہے بھر بور أردوكي طرح دارشاع كالجيبوتا خاكه

بشيرا صغر چودهري

امجد مرحوم سے میری طویل دوئی رہی۔ م المجل من روز نامه نوائے وقت میں ملازمت ملی ، تو مجھے ساہیوال حیوڑ کرمانان منتقل ہونا بڑا جہاں ہیں نے ۳۵ برس گزارے ہیں۔اب تین برس سے واپس این برانے آشیائے (ساہیوال) میں مقیم ہوں۔

میال مجید امجد جبال معروف و با کمال شاعر تھے، و ہیں و ومحکمہ خوراک کے ایک دیانت داراور درولیش صفت افسر بھی رہے۔ یہی شہیں وہ دوستوں کے دوست اور دشمنول بربھی مبریان انسان متھ۔وفتر میں ان کے گئی ساتھی بعد میں کروڑ بن بن گئے، کیکن انھوں نے بھی سركاري كندم كابلا قيمت ايك دانه تك اي كحريس داخل

میاں مجید امجد جھنگ کے ایک متوسط آرائیں برادری کے سپوت تھے۔ ان کے والد نے مجید امجد کی



والدو کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر کی تھی۔ ان کے دوسو تیلے بھائی بھی تھے۔ بعدازاں جھنگ کی ایک معلّمہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کی ایک بیٹی بھی تھی۔ مرحوم قریباً ساری عمر ملتکمری (اب ساہیوال) میں ر ہائش پذیر رہے۔ جبکہ ان کی بیٹم اپنی میں سمیت جھنگ

مجید امجد ہرعید کا دن ساہیوال میں گزارتے۔عید کے دوسرے ون وہ اپنی بیلم اور اکلوتی بیٹی کے یاں جھٹگ چلے جاتے۔ ایک یا دو دن رہ کر واپس ساہیوال آتے۔ بیکم اور بیٹی نے آپ کی زندگی میں ایک بار بھی سابيوال آنا پيند نه كيار جب مجيد امجدكا انقال (۱۹۷۳ء) میں ہوا، تو ان کی میت بذر اید ٹرک جھٹک جھیج دی گئی۔ وہ مقامی قبرستان میں دفن ہیں۔ ان کی تربت یرانبی کاایک معروف شعرتحریر ہے۔

أردو دُانجِسٹ 65 📗 جوري 2015ء







نياسال،نتي أميد ريتمي ڏور کي طرح ماتھ ہے پھسلتا ہوا بيسال بھی جارہاہے گزرتے اس سال ہے حباب کھولینا ہے زشم جود ہے ہیں اس نے ان کا مرہم یو چھنا ہے اور ہو چھنا ہے۔۔۔! جو کھو ویا اے یا تیں کہاں یادون کوساری ، دفنا کیس کبال آگمی اینی سلائیس کہاں يا يون كركين

روفها بجيلا سال بحلاكر

آنے والے سال ہے

ووی کرلیں

تیری معاف وہ ہر اک خطا کرے

تھے ایے ہی رب عطا کرے

کوئی بار کیا کوئی جیت کیا سال بھی آخر بیت سمیا بھی ہینے بے آنکھوں میں بھی بیت گئے بل باتوں میں ملح ہے کمات بھی تھے پکھ بے رقی، پکھ بے چینی يجه من مين سمنى وبياني م کے تھے یادگار بہت پچھ لمحوں کو برباد کیا یر آپ کے برال آے دوست میرے! جھے رہ ہے وما سے مانگئے وو کوئی بل نہ تیرا اداس گزرے کوئی روگ نہ تھے رای گزرے تو پھولوں کی طرح کھلا کرے کوئی مخض نہ جھ سے گلا کرے

تو خوش رے، آباد رے

تو جو ميا ۽ دو مل جائے

بدسال بھی آخر بیت گیا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

کئی عمر بہاروں کے سوگ میں امجد میری لحد ید تحلیس جاودان گلاب کے پھول ساہیوال میں آپ کی جا کماد فرید ٹاؤن میں آیک ڈی طرز کے کوارٹر اور ایک برانا ریلے ہاسیکل برمشمثل تھی۔ بیسائنگل انھوں نے کئی برس پہلے اس وقت خریدی جب محکمہ خوراک کی وساطت سے ملاز مین کو برمٹ بر ایک سورو ہے کے موض ملتی تھی۔ بیشروع سے لے کر آخر تک بغیر گیرئیر میاں مجید احمد کے ہم رکاب رہی۔ آپ جب محکمہ خوراک کے انسپکٹر بن کر ساہیوال آئے، تو بإكستان عالم وجود مين شبين آيا تحابه اس دور مين محكمه سول سلائز کبلاتا۔ شہر یوں کو چینی و آنا یا گندم حاصل کرنے کے لیے وہیں سے راشن کارؤ بنوانے پڑتے۔ یہی محکمہ لوگوں کو راش بھی فراہم کرتا۔

اس دور میں ساہیوال کی آبادی کم ومیش ایک لا کھ نفوس ہے بھی کم تھی۔ زیادہ تر لوگ ہندو یا سکھ تھے۔ اس طرح اکثر دکانیں غیرمسلموں ہی کی تھیں۔صرف چند دکانیں مسلمانوں کی ہوا کرتیں۔ مسلمان د کا نداروں کو جب اس بات کاعلم ہوا کے محکمہ سول سیلائز میں ایک مسلمان بطورانسپکٹر آیا ہے،تو انھوں نے میاں مجید امجد کا شاندار استقبال کیا۔ ان کے اعزاز میں عصرانه بھی دیا گیا۔

جب یا کتان بنا،غیرمسلم اینے گھر اور دکا نیس چھوڑ کر بھارت چلے گئے۔ تب ساہیوال کے پہلے ڈیٹی کمشنز، راجاحسن اخترن في مجيد المجدكو بطور عارضي الييشل مجستريث غله منڈی کی متروکہ دکا نیں مہاجر مسلمانوں میں الاے کرنے کے اختیارات تفویض کیے۔ مجیدامجد نے دکانوں کی الاے منٹ کے دوران نہایت ایمانداری ہے اینے فرائض انجام و ہے۔وہ ای دور میں نیک نام اور اعلیٰ افسر

امجدے ساتھ ان کے کھر میں بلا کرانیہ برسول تک رہا۔ وہ اس چیرای کے خورو نوش کا خرچہ خود برداشت کرتے رے۔ مجید انجد عموماً دوپہر کے وقت کیفے ڈی روز آ جاتے۔ وہاں ایک رونی یا ڈبل رونی کے دومکرے اور دو شامی کہاب خرید کر تناول فرماتے۔ یوں وہ صرف تین رویے میں ظہرانہ کر لیا کرتے۔ شام کے وقت اسٹیڈیم ہوگل میں اپنی مخصوص محفل سجایا کرتے۔ رات کا کھانا بھی

وقت شروع ہوا جب ماازمت سے ریٹائر ہونا بڑا۔معمولی رقم یاس تھی۔ جھنگ میں آبائی جا کداد پر چھوٹے سوشیلے بعانى قابض تنه وبال أسيل بهت كم لوك جانة خاطر جھنگ میں دعوی وائر کر رکھا تھا۔ پیروی کے لیے أتعيل ہر تاریخ بیشی پر جھنگ جانا پڑتا۔ اوھر حصول پیشن کی خاطرساہیوال کے دفاتر میں چکر لگانے بڑتے۔

ائی بھاتم دوڑ میں وہ سانس کے مرض میں مبتلا ہو مھئے۔ پس انداز کی گئی رقم قریبا حتم ہونے والی تھی۔وہ پھر جھوٹے موٹے ہوٹلول سے کھانا کھانے لگے۔ ان کی صحت پہلے ہی کمزورتھی، ناقص نذا کھانے سے وہ دن بدن كمزور بوتے چلے گئے۔ مجيد امجد باا كے خود دار تھے۔ لسي دوست کوا بنی پریشانیوں کا ذکر تک کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر کاراس قدر نحیف ہو گئے کہ بالمسکل چلانا بھی ممکن ندر بار بیاری کے اس عالم میں بھی وعویٰ کی بیروی کے لیے جھنگ جانا بڑا۔ دریں اثنا آپ کی بیکم کی بینائی

أردو ڈائجسٹ 66 🔷 جنوری 2015ء

محکمہ خوراک سامیوال کے دفتر کا ایک چیرای مجید

آپ كى زندگى ميس پريشانيون اور تكاليف كا دوراس پیچانے تھے۔ انھوں نے اپنی وراثق جا کداد کے حصول کی

تریبا حتم ہوئی۔ بیمرحوم کے لیے ایک اور صدمہ تھا۔

بینائی چلے جانے کے حاوثے ہے وہ خود بھی دوعیار

ہو چکے تھے۔ وہ یوں کہ قیام پاکستان سے قبل جب وہ

ساہیوال میں ملازمت کررہے تھے،انھیں شدید بخار ہوا۔

اس دور میں بخار کا موثر علاج کونمین مکتیر دوا ہوتی تھی۔

ڈاکٹر نے کونمین مکنچر کی ایک شیشی مجر کر انھیں دی اور بنایا

کہ بیدووائی ۳ خوراکوں پرمشتل تین دنوں کے لیے ہے۔

مجید امجد جب واپس گھر آئے، بخار شدت افتیار کرچکا

تفا۔ آپ نے نیم بے ہوتی کے عالم میں کونین ملیجر کی

مجری ہوئی شیشی منہ کو لگال۔ کڑوی ہونے کے باوجور

کونمین کی تاثیر نہایت گرم تھی۔ جب صبح بیدار

شیشی کوائی وقت منہ ہے علیجدہ کیا جب دواختم ہوگئی۔

ہوئے تو انھیں بخارتو نہ تھالیکن آنکھوں کی ۸۰ فیصد بینائی

ما چکی تھی۔ خوش قسمتی ہے برونت علاج کرانے پر بینائی

كافى حد تك واپس آھنى ليكن آئكھوں ہے موٹے شكھ

یا کستان معرض وجود میں آیا ہو محکمہ سول سیلائز کا نام

تہدیل کر کے محکمہ خوراک رکھا گیا۔ تب مجید امجد اسٹنٹ

فوڈ کنٹرولر بن گئے۔ برسول تک ای عبدے یر فائز

رہے۔ محکمہ خوراک کے اعلیٰ حکام نے انھیں متعدد بار

اسٹرکٹ فود کنٹرولر کے مہدے کی پیش کش کی مسترط سے

تھی کہ انھیں ساہیوال جہوڑنا ہو گا۔ مگر مجید امجد نے

ساہیوال ہے کسی دوسرے ضلعی صدر مقام جانا پیندنہ کیا۔

درخت اور صاف ستمری اور کشاده سر کیس محیں۔ ومال

کوئی کارخانہ تھا نہ ہی چمنیوں سے اٹھنے والا زہریلا

دهوان \_شورشرا به اور نه بی ثریفک کاغل غیاژه \_ دریا کی

تب ساہیوال میں ہر طرف بڑے بڑے سرسبر

وه کہا کرتے تھے" ساہیوال جیسا شہرکوئی اور نہ ہوگا۔"

والی مینک کا رشتہ بمیشہ کے لیے جز محمیا۔

عظیم انگریز مصنّف آیج جی ویلز جب بخت بهار موا اور زندگی کوکوئی امید باتی ندر بی تواس کے رشتے دار، دوست اور اواحقین کی خواہش تھی کہ اس کے منہ سے کھے ایسے کلمات تکلیں جو بطور یادگار ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔ جب ان لوگوں نے اس عظیم ادیب کو بار بار تنك كيا، تو اس نے ملخ لہجہ ميں جواب ديا: " آپ د كيھ حبیں رہے کہ میں مرنے میں مصروف ہوں؟" (مرسك: اصدق امين وواه كينك)

طرح مبی چوڑی نہر، لوئز ہاری دو آب بہتی جس کے وائمیں جانب عدالتیں، وفاتر، کالونیاں اور کھیلوں کے ميدان واقع بين- بائين جانب غله مندى، تجارتي ادارے اور بسول و ویکنو ل کے اڈے ہیں۔

ایک بار آپ کا تبادلہ اوکاڑہ کر دیا گیا تھا۔ وہ ساہیوال سے منبح اوکاڑہ جاتے اور شام کو واپسی ہوتی۔ ایک سال بعد محکمہ کے دکام نے مجید امجد کی حالت پر رحم کھاتے ان کا دوبارہ تبادلہ ساہ یوال ہی کر دیا۔ مجید امجد کی میت ساہیوال میں سپر د خاک ہوئی جاہیے تھی۔ جھنگ میں تو انھیں کوئی جانتا تک نہ تھا۔

مجید امجدنے عمر کے آخری حصے میں اپنا وراثتی اٹا ثہ حاصل کرنے کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا۔ شومکی قسمت، نہ آ بائی جا کدادیلی اور نه بی پیشن ان کا مقدر بن سکی \_ انھوں نے ساری زندگی آیک ورولیش، صابر، خودوار اور قناعت بہندانسان کے روپ میں گزار دی۔ ان جبیبااصول پہند انسان آج کے زمانے میں شاید ہی مل سکے۔

(مضمون نگار روزنامه نوائے وقت، ملتان سے بطور سینئر اسٹاف ریورٹراورسب ایڈیٹر فسلک رہ چکے ہیں) 🔷 🦫 🌰

أردودُانجُسٹ 67 🔷 🚗 جنوری2015ء

ڄمکتي، دکتي، چېکتي، مچلتي زندگي کا

# اخرىسائس

شقی القلب ظالموں نے ایک کمجے میں خوشی ہے جہکتے سیٹروں انسانوں كى معصوم خوامشوں كا خون كر ڈالا

بشرى رحمن

نائیک عبدالرؤف اسئاپ پر آیا، تو بس تیار السر کفری تھی۔ جیسے انتظار ہی اس کا تھا، وہ اپنی نشت پر مینا تو بس چل پڑی۔ بیاتو اچھا ہوا کہ چند کھنے پہلے اس کا جمائی مکٹ لینے آیا اور نشست بک کرا گیا۔ آج سارے کام خود بخود ہی ٹھیک ہورہ تنصه دن بھی بڑا روش تھا۔ اس کا اُجالا عبدالرؤف کے سانولے چہرے پر بھی دکھائی دیا جس میں سے سرقی

عصري ادب





خوشی میں ہے۔' ماں نے بڑھ کراس کا سراینے کلیجے سے لگا لیا اور کہا ''جیوندا رہ ۔۔ اللہ تینوں بخت لاوے ۔ (جیتا رہے، الله تختبے بخت لگائے)

اردگر د گلستان کھل اٹھا..... زیبو کا نمبر تھا۔

ادھرے فون کھٹ ہے بند ہو گیا۔

عبدالرؤف بنسااورسوحیا،شرماگنی۔

ابھی برسوں جمعة المبارک کواس کا نکاح پھوپیھی زاد

زبیدہ سے ہوا تھا۔ شاید تھر میں تھپھڑی کافی ونوں سے

یک رہی تھی۔ تمر جب وہ عیدالاتی برایک ہفتے کے لیے

آیا اتو مال نے اے خوش خبری سنائی۔ وہ سر جھ کائے ہیشا

"ارے روفی تو بولٹا کیوں نبیں گئے؟"

" خوش ہے کہ نہیں؟"

بولوں ماں؟''

ماں نے پیار ہے ڈانٹا تو بغیر سراٹھائے بولا ''کہا

وہ بنسا، بولا''ماں تخصے تو پتا ہے، میری خوش تیری

وہ کہنا جا بتا تھا، ماں اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو جوان بہن گھر بیٹھی ہے۔ لیکن لفظ اس کے گلے میں پینس مستنے۔ زبیدہ کا سرایا اس کی نگاہوں میں لیرا میا۔ ہمیشہ جب وہ چھٹیوں میں گھر آتا، وہ خوشی خوشی اے ملنے آتی۔ اس باربس دور کھڑی اے دیکیے دیکی کرمسکراتی رہی۔ "میں صدقے جاؤں، میرے پتر کے ہاتھ کیے کالے ہو گئے .... انگلیاں کھر دری ہوگئی ہیں۔''

والى جيب ميں برا قون عيمر كنے لكا -كون عيا اس في جیب سے فون نکال کے نمبر دیکھا۔ نمبر کیا دیکھا اس کے ملکہ بخن کے خطاب ہے مشہور بشری رخمن ۲۹ وہ یوں جھجکتا شرماتا رہا جیسے بس کے سارے مسافر اگست ۱۹۳۴ء کو بهاول بور اے گھور رہے ہوں۔ ہمت کر کے بٹن دیا دیا اور ہیلو کہا تو میں پیدا ہوئیں۔ ایم اے جزئزم کرنے کے بعد کالم لکھنے شروع کیے 🔝

مكر ادب كے ميدان ميں بھى اينا شكد جمايا۔آپ كے افسانے معاشرتی مسائل بڑی خوبی سے اجا کر کرتے ہیں۔ زیر نظر افسانے میں اس انتہا بہندی کونمایاں کیا گیا ہے جو وطن عزیز میں بدسمتی ہے اپنی جڑیں پھیلا چکی۔

من كەلكھارى

"مان! وہاں تو بورا سال برفیاری ہوتی ہے جہاں میری ڈیوٹی لگی ہے۔''

" بائے میرے پتر کوسروی نبیں لکتی؟" ''واہ ماں! فوجی کو نہ سردی ملتی ہے نہ کری ۔۔۔۔ نہ برف باری اس کا کچھ بگاڑتی ہے۔ وہ تو اس خیال ہی ے تکڑار ہتا ہے کہایئے وطن کا محافظ ہے۔''

''میں واری .... میں صدقے ...'' ماں اس کی

" پتر! تو اب انکار نه کرنا۔ میرے دل میں تیرا سبرا و یکھنے کا بڑا ار مان ہے۔''

عبدے اگلے دن گھر میں ڈھولک بھنے لگی۔ پہلی بار عبدالرؤف کو احساس ہوا کہ ڈھولک کی تھاہے بھی دل ہیں گر گدی کرتی ہے۔ آتے جاتے وہ لڑ کیوں کے گائے سہاگ کے گیت سنتاتو ان کے مفہوم سے خود ہی شرمانے لكتا- رات كئے شوخ لڑ كياں حيت يربيني الاب كرتيں: ماہے دی گلی تھن آ .....

أردو دُائجسٹ 69 📗 جوری 2015ء



ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

وےسدا جیویں ماہے دی کلی کھن آ ..... میں تال عطر ملیسال میڈیاں تکمیاں .... وے کھل نیر بندا آ ..... وے سدا جیوں مامے دی کلی کھن آ .....

("تو بک بک جے محبوب! میری ڈول میرے ماموں کی تکی میں لے آنا۔ تو جب پھول بکھیرتا ہوا میرے چھپر کھٹ ہرآئے گا، میں تیرے یاؤں کے ٽلوؤں يرعطرماون كي .... تو جنگ جنگ جيمحبوب!") اس کی جیب میں بڑا نون پھر پھڑ کئے نگا ..... تمبر

ویکھا ہ زیو بھی۔شاید دوبار واس نے حوصلہ کر ایا تھا۔ عبدالرؤف نے بھی جلدی ہے بئن دیا کرہیلو کہا۔ ساتھ ہی بولا'' زیبو بات کیوں سپیں کرتی۔ زیادہ دور جانے ہے سکتل نہیں آئیں ہے۔''

بنتی ہوئی زیو کی آواز آئی''اڑیا، تو مجھے مل کر كيول نبيل عميا؟"

" كيے ملنے آتا؟ ہر وقت تو دروازے ميں پھو بھا پھوچھی ہیٹھےرہتے ہیں۔''

"جب تو ہے ہیں رہا تھا، میں کھڑ کی میں آ کر کھڑی ہوگئی تھی۔ تو نے میری طرف دیکھا ہی نہیں ....'' '' بزرگول کےسامنے کیسے نظراٹھا تا،شرم آتی تھی۔'' "توساری زندگی شرم ہی کرتارہے گایا....." یکا یک ایبا موز آیا که زیبو کی آواز کٹ گئی اور سکنل آ نابند ہو گئے۔

وہ بے جان فون کو د مکیھ کرنجانے کنٹنی دہر تک مسکراتا ر ما، الی کیف آور مسکراہت جو آنکھوں سے بھی چھلک

اس نے خود زیبو کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ بیکار تھا، سکتل واقعی بند ہو گئے تھے۔اس نے فون جیب میں ڈال

لیا۔ آنکھیں بند کر کے سربس کی گھڑ کی کے ساتھ نگایا اور زیو کی بات کا جواب سوینے لگار یا ....اس کے آگے ایک بڑا سوال تھا! یہ گاؤں کی لڑکیاں اتنی ہوشیار کیسے ہو حاتی ہیں؟ گھر میٹے بیٹے یا تیں بنائی سیھتی یا پیدائتی ہی رومانی ہوتی ہیں؟

رسالے پڑھنے کا اے بہت شوق تھا۔ تکراب لڑ کیاں نیلی ویژن سے سب چھ سیکھ لیتی ہیں۔

اگر فون بند نه ہوتا، تو وہ بھلا اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ دومستی میں مسکرایا۔ سامنے کھڑی ہوتی تو وو اس یا کا مطلب انچھی طرح سمجھا تا۔

سویتے سویتے وہ اس زمانے میں پہنچ گیاجب وہ اس کے لمبے لمبے بال صینج کر بھاگ جاتا تھا اور وہ شور میاتی رہ جاتی۔ دونوں کے کھر ساتھ ساتھ تھے۔ نیج میں ایک دروازه تھا۔ سارا دن إدهر أدهر آنا جانا لگا رہتا۔اس کے اہا کی تو وہ لاؤلی تھی۔ ذراحی دمریمیں پچھوا تھائے آ جاتی:'' ماموں دیکھیں، میں نے آپ کے لیے گا جر کا حلوہ

'' دیکھیں ماموں بیآلو والا پراٹھا ہے۔'' ''ماموں جائے کے ساتھ پکوڑے کھائیں سے ....'' کیسی ہوشیاری ہے سارے کھر کومنخر کر لیااس نے! مامے دی تلی کھن آ وے سدا جیول مامے دی تلی کھن آ ..... بد كيت اس فون من ريكارة كرابيا تعا- اس في میب آن کر دی۔عبدالرؤف کے کانوں میں گیت کھولنے لگا۔ گیت کیا تھا ایک مدھر مت اور ی تھی .... دھیرے دهیرے وہ نیند کی وادیوں میں اتر کیا جہاں نیم کے تھنے پیڑیر جھولا تھا۔جھولے میں ہلکورے کھاتی زیبو کے لیے ليے بال فرش كوچھو ليتے ۔ بھى وہ اسے مجمولا حبطا تا اور بھى

أردو دُانجُنٹ 70 🛦 🚄 جنوری 2015ء

کے بال تھینج کر بھاگ جاتا۔ بس کتی جگہوں پر رکی، حیمابڑی فروشوں کی کیسی کیسی آوازیں آئیں، کون کب اترا، کب چڑھا اے پچھ معلوم نهين! وه تو اليي نشه آ درمينهي خيندسويا كه آنكه اس وقت تعلى جب بس شہر کے ال بے مررکی اور کنڈکٹر زور زور سے زیونے گاؤں کے اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ مال آوازیں لگانے لگا۔ وہاں بس نے خالی ہوجانا تھا۔ وہ اپنا سامان ٹھا کر نیچے اتر آیا۔ گواس کی منزل بہت آ مے بھی ان

يهار ول اور برف زارول ير .... مكر وبال اے ايك رات ركنا تھا۔ اس جگہ زبیدہ كا بڑا جمائی غلام قادرا بے ايس آئی الگا ہوا تھا۔ پھوپھی نے بڑے جاؤ سے نکاح کی مٹھائی اور گاجر کا حلوہ بنا کر اے دیا تھا کہ جاتے جاتے بھائی کو

ویتے جانا۔ ان دنول شہر کے حالات ٹھیک مہیں تھے، اس کیے غلام قادر کو زکاح میں شریک ہونے کی چھٹی سیس ملی۔ عبدالرؤف نے اپنا چھوٹا سا ائیجی کیس اٹھایا اور ساتھ وہ کھڑی بھی جو پھوچھی نے بڑے سلیقے سے غلام

قادر کے لیے بنا کر دی تھی۔ وہاں سے اس نے رکشا پکڑا اور غلام قادر کے دفتر آ گیا۔ پولیس اسٹیشن شہر کے ایک محنجان علاقے میں تھا۔ وہ رکشے سے اترا، تو عصر کی

اذان ہورہی تھی۔ سامان اٹھاوہ دفتر کے اندر جلا گیا۔

وہاں ایک محرر ای کا انتظار کر رہا تھا۔ علیک سلیک کے بعداس نے بتایا کہ غلام قادرسا منے والی مسجد میں نماز یڑھنے گیا ہے اور اسے یابند کر گیا کہ جب اس کا بھائی آئے اتو ہٹھا لے۔

> والمسجدكهال ٢٠٠٠ عبدالرؤف في يوجهار "'سامنے کی میں۔'' محرر ابولا۔

عبدالرؤف نے سوجا ''وہ بھی مسجد میں جا کر نماز ادا کر لے۔ وہیں بھائی ہے بھی ملاقات ہو جائے گی۔'' سامان محرر کے حوالے کر اس ہے مسجد کا تحل وتوع یو جیدوہ

أردودُائِجَنْتُ 71

بابرنكل آيا- سامنے ايك برا ہىمصروف بازار تھا۔ بازار كيا تھا زندگی ہے معمور ایک میلا تھا۔ دکانیں کھلی ہوئی ..... حیات انسانی کا سارا سازوسامان، کیڑے، زیور، ملبوسات، بارچه جات، اوراشیائے خورد کی وہاں دستیاب تحصیں ۔ لوگ آ جا رہے تھے مکن ومست ،کسی کو پچھے خرید نا تفاءكسي كو كمر وينجني كي جلدي تهي-

اس وفت تھانے کے آھے ایک بس آ کر رکی۔ بس ے میلے بینڈ والوں کا گروپ اترا کھم میں آتے ہی وہ ا بنی وهن بجانے لگا ..... وہر میرا کھوڑ کی چڑ صیا۔

یہ گیت عبدالرؤف نے اپنے کھر میں بھی سناتھا۔ مگر بینڈ کی وھن پر سنا تو اے اینے سریہ مجھولوں کا سبرا لگامسوس ہوا ..... کیا جذب ہے اس کیت میں! وولها بس ے اتر آیا اور اس کے ساتھ بارانی مجی عورتیں، بيج، بوز هے رنگ برنگے ملبوسات میں ملبوس تھے۔ ایک سیانا آدمی ساری بارات کوترتیب دینے لگا۔عورتیس بچوں یر چلانے لکیں .... بیجے دوڑ دوڑ کر کھلونوں کی دکانوں کی طرف جارہ تھے۔

ببینڈ زورزور سے دھن بچائے لگا: اہ دے وہ کھڑی تیری باتل دی جائی وے جا وے وہراوے داگ پھڑائی ..... یہین کرعبدالرؤف مسکرانے لگا۔ اس کی اکلوتی بہن، کا کو نے نکاح کے بعد کہا تھا: لالہ، تیری واگ پھڑائی ہر میں تو متبھے کا ٹکالوں گی۔''

ے یاؤں تک زبورے لادوں گا۔" اتنے میں بھاگتی ہوئی دولڑ کیاں آئمیں۔عبدالرؤف کے قریب کھڑی ہو وہ رکشار و کئے لگیں ۔۔۔ اس وقت کوئی رکشا خالی نہیں جا رہا تھا۔ وہ تھبرا تھبرا کر ہررکھے کو ہاتھ

تب اس نے ہنس کر سوجا تھا" کا کو! میں کھیے سر

م نوري 2015ء <u>(</u>



ساري زمين بلادي۔ زمين يريزي ۽ وئي ہر شے نندو بالا ہو گئی۔ زمان اور مکان وحوثیں کے ایک بہت بڑے كرواب مين كھوم كئے۔ وحوال جو سياه رنگ مين انھور با اتعا اسفید ہوکر پہیاتا جلا گیا۔ دھوئیں کے جلومیں شعلے تھے اور شعلوں ہے زیادہ چینیں، وادیلا، کراہیں، کرلاہتیں اور فریادیں بلند ہور ہی تھیں ....

په قيامت تحي يااس کاعکس!

تھوڑی در کے لیے بازار کا سارا منظر غائب ہو گیا۔ اس جگہ منبدم ممارتیں تحییں اور آسان کی جانب تیزی سے براهتا ہوا وصوال جو برای تیزی سے انسانی شقاوت کا اشتہار بنیآ جاریا تھا۔

خاصی در بعد الدادی میمین آئیں۔ بولیس آئی۔ كيمرے اور فائر بريكيد والے آئے۔ دھوئيں برياني كے نوارے چھوڑے گئے ....

بس کا نام ونشان نبیں تھا۔ دکان کے ایک چھیج پر دولها كاسبرا نكا تفا....

دور ادھ جلا بھاکاری کا دویثہ تھمبے سے چمٹا ہوا نفا ..... انسانی اعضا توٹے ہوئے تھلونوں کی طرح بلھرے تھے ۔۔۔ جن مکڑوں میں تھوڑی جان تھی ، وہ ابھی تھرک رہے تھے۔ جن آنکھوں میں کوئی انتظار تھا، وہ تھلی رہ گئی تھیں ۔۔۔ او تھڑ ہے بھی بھی بولتے ہیں؟ بوٹیوں کی ہمی کوئی شناخت ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے کھلونے ہملا شكوه كرتے ميں؟ البت مشائي والي دكان كے آھے ايك مو بائل فون فیج سلامت بیزا تھا۔اس سے آواز آرہی تھی: ما ہے دی گلی کھن آ .....

اے سدا جیوں مامے دی گلی کھن آ ..... میں تال عطر ملیسال تیڈیاں تلیاں ....

وے کھل نیریندا.....آ....؟

جنوري 2015ء

وے رہی تھیں۔ ایک اڑ کی نے سیاکاری کی حیادر اوڑھی ہوئی تھی اور زرد رنگ کا سوٹ بیبنا ہوا تھا۔ وہ سبر سوٹ والى لرك سے كبدرى تھى: "اى كومعلوم بوكيا كدين تیرے ساتھ بازار آئی ہوں۔ فون پر اٹھوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ وہ کہدرہی میں،مغرب کے مائیوں کی رہم ادا کرنے سسرال والے آجا نمیں سے اورتم ابھی گھر " پرتم نے کیا کہا؟"

" يبي كدراست مين جول تم ركشا روكونا، أيك توبيه بس آئے کھڑی ہوگئی ہے۔"

" پیجمی بڑا اچھا شکون ہے۔'' اس کی سہبلی ہنس کر

"يبال توخالي ركشا نظرتيس آ ربا- آخر مسهي میرے گھر کا بہانہ بنا کر نگلنے کی کیا سوچھی ....''

''اس کم بخت ورزی نے میرے گھا گھرے پر گھونگیریانہیں لگائی تھیں۔ اگر آج اس کی دکان پر بیٹھ کر نہ ککواتی اتواس نے مانٹا ہی نہیں تھا۔''

"وه و میسو دور ایک رکشا خالی جوان سنرسوث والی بولی 'میں دوڑ کر جاتی ہوں ہم سبیں کھڑی رہنا۔''

عبدالرؤف کولژ کیاں و مکھنے اور ان کی باتیں سننے میں بھی دلچیں نہیں ری تھی۔ تکر آج وہ بار باریلے سوٹ والی کو د کیور با تھا۔ اس کا سیندوری رنگ شدت جذبات ے لال ہورہا تھا۔ اس کے چبرے میں اے زیبو کا جبرہ صاف نظرآ تاتھا۔

"زيوتونے ميري سوچ بي بدل دي-"اس نے سوجا۔ بارات ترتیب یا کے کلی کی طرف مڑنے والی تھی۔ اس نے بھی سڑک یار کرنے کے لیے قدم بڑھائے۔ای وقت ایک وحشت ناک اور خوفناک دھا کا ہوا جس نے

أردو ڈائجسٹ 72 👞

منبج اور اول اتحين اينے صبر كا ميشها كھل مل كيا۔

مصباح الحق خان ۱۸ رمنگی ۱۹۷۴ء کو میانوالی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق نیازی قبیلے ہے ہے۔ بدحقیقت الحيس پاکستان کے لیجنڈری کرکٹ کھلاڑی عمران خال کا خونی رشتے ہے عزیز بنا ڈالتی ہے۔ بھین سے کرکٹ کھیلنے كاشوق تعااليكن والدين حايت تنصح كه مصباح يبلي تعليم ململ کریں۔ ای لیے وہ خاصی دیر سے دنیائے کرکٹ میں داخل ہوئے۔

بب مصاح سازھے چوہیں سال کے تھے، تو انھوں نے اپنا پہلافرسٹ کلاس میچ کھیلا۔ حالانکہ ۲۴ سال کی عمر میں بیشتر کرکٹ کھلاڑی ایجھے خاصے تجربے کار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور برمشہور یا کتائی لیے باز، مشتاق احمدنے بیبلانمیٹ میج ساڑھے بندرہ سال کی عمر مين کسيا تھا۔

مصباح نے • ارفروری ۱۹۹۹ ، کو قائداعظم ٹرافی میں يبلا فرسٹ کلائ ﷺ تھيا۔تب وہ سرگودھا کي ٹيم کا حصہ تتھے۔انھوں نے اچھی کارکردگی دکھائی چناں جہ ۲۰۰۱ء میں نیوزی لینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں الحيين شامل كرابيا حميابه

انھوں نے ۳ مارچ کو کیویز کے خلاف یہلا ٹیپٹ کھیلا۔ پہلی انگ میں ۴۸ اور دوسری میں •ارزز بنائے۔ الارابر مل ۲۰۰۲ و نیوزی لینڈ کے خلاف ہی پہلا ایک روز بین الاتوامی مینچ کھیلا۔ انھوں نے دونوں اصناف کرکٹ میں ملی جلی کارکردگی دکھائی مگر پُر اسرار وجوہ کی بنا یروو تو می کرکٹ ٹیم سے دور رکھے گئے۔

یا کستان کے ممتاز سفارت کار اور چیئز بین کرکٹ بورڈ، شہر یار خان نے اپنی تازہ کتاب "کرکٹ

كاؤلدُرون: وي ثر بولنت بإلينكس آف اسپورٹ ان (Cricket Cauldron: The "ياكتان Turbulent Politics of Sport in (Pakistan میں لکھا ہے کہ انضام اکت نے مصباح کو قوی ٹیم سے دور رکھا۔ انھیں خطرو تھا کہ زیادہ تعلیم یافتہ اور ذہبن مصباح ان ہے کہتائی چھین کیں سے۔

ناجم منكسراكمز اج اور امن پيند مصباح اس استداال سے اتفاق سیس کرتے۔ ان کا کہنا ہے"اس ز مانے میں محمد یوسف، انضام الحق اور یوس خان بہترین مُدل آرؤر للے باز تھے۔اس لیے میری جگہ ہیں بن سکی ورنداور کوئی وجهنیس تھی۔''

ببرحال مصباح نے اگست ۲۰۰۳ء میں آخری نميث ادراكة برم ٢٠٠٠ مين آخري ايك روزه بين الاقوامي مین کھیلا۔ وہ پھر تین سال کے لیے عالمی کرکٹ سے دور ہو گئے۔کوئی اور کھلاڑی ہوتا، تو گھر چلا جاتا۔ ویسے بھی مصباح نے ایم نی اے کر رکھا تھا۔ انھیں کہیں نہ کہیں الیمی ملازمت مل ہی جاتی ۔ مگر کرکٹ سے ولی الفت نے الحميں اپنے پسنديده تھيل سے دورند جانے ديا۔

آخر انضام الحق کی رفعتی کے بعد پاکستان کر کٹ بورڈ کو وہ دوبارہ یادآئے۔ مدعا یہ تھا کہ مصباح کی شمولیت ے مُدل آرڈر بیٹنگ کومتحکم کیا جائے۔مصباح الحق کو آتے ہی کرکٹ کی نئی قسم، ٹی ٹوئٹٹی سے واسطہ پڑ گیا جب ياكتاني فيم سمبر ٢٠٠٤، مين اس كا يبلا عالمي ئورنامنك كھيلنے جنوبي افريقا پيچي۔

اس نورنامن میں مصباح الحق نے شاندار بلے بازی دکھائی اور پہلی بارتوی افق پر نمایاں ہوئے۔ اجھے کھیل کی بدولت یا کستانی ٹیم فائنل میں جا پیچی جہاں اس کا مقابلہ روایق حریف بھارت سے ہوا۔

أردودُانَجِسٹ 74 📥 جنوری 2015ء



کمیکن انضام الحق کے بعد طویل عرصہ یا کستانی شیم کو موزوں کیتان ندل سکا۔ کے بعد دیکرے شعیب ملک،

> بولس خان، شاہد آفریدی اور سلمان بٹ کپتان بنائے گئے کیکن کوئی جھی زیادہ عرصہ نہ چل یایا۔ آخر مصباح الحق کے کندھوں پر کیتائی کی ذہبے داری ڈال دی گئی۔ ہے اواخرا۲۰۱۱ء کی ہات ہے۔

جب مصباح كيتان ہے، تو قیم انتشار کا شکار تھی۔ ''اسیاٹ فکسنگ اسکینڈل' کے اثرات اب تک موجود تھے۔ یہی تہیں، یا کستان

مجھی سیای لحاظ ہے دہشت کردی کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ ایسے نا گفتہ حالات میں مصباح نے بڑے عزم و ہمت کا ثبوت دیا اور بلھری ٹیم کومتحد و لیکجا 225

مصباح نے کئی میچ ذبانت کی جالیں چل کر جیتے اور اینے بہترین کھیل کا بھی سلسل جاری رکھا۔ اگر چہ انھیں تنقيد كالبهي سامنا كرنا يزار بهي كباشميا كهود دفاعي كهيل کھیلتے ہیں۔ حتی کہ انھیں'' لک ٹک'' کا خطاب بھی ملا مگر مصباح نے تنقید کی بروا نہ کی۔ ان کی سعی رہی کدانی

بہترین صاحبیتیں دکھا کر پاکستان کو منتج دلوائی جائے۔

مثبت سویج رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کیائی عالمی مقابلوں

میں شکستیں ہونے کے باوجود جیت بھی پاکستانی نیم کا

مقدر منی رہی۔ گویا مصباح الحق نے کسی بار پر حوصار تبیس

کھویا۔ انھوں نے نہ صرف اپنی ہمت جوان رکھی بلکہ

ساتھی کھلاڑ ہوں کا بھی جوش و جذبہ بڑھاتے رہے۔ ایک

مصباح الحق كاعزم مضمم رنگ لايا جب ياكستاني نيم

نے نیوزی لینڈ کو پہلے ٹمیٹ میں فکست دی، تو انھیں

عمدہ لیڈر کی لیمی بہت بڑی نشانی ہے۔

یا کتان کے کامیاب ترین کیتان بغتے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ وہ یوں كدان كى قيادت مين ياكستاني شيم نے ''(۱۵'' فتوحات حاصل کر لیں جو تمام کپتانوں سے زیادہ ہیں۔ یا کتانی کرکٹ کی کپتائی ہے متعلق اعدادوثهارایک دلچپ تضویر سامنے

اب تک ۳۰ کھلاڑی ٹمیٹ کرکٹ پاکتانی نیم کی قیادت کر چکے۔ بہ لحاظ میچوں کی تعداد سرفیرست عمران

خان ہیں۔ ان کی کپتائی میں الہنمیٹ کھلے گئے۔ ۱۳ یا کتان نے جیتے، ۸ یارے اور ۲۸ برابر رہے۔

الائے ہیں۔

اس کے بعد جاوید میاں داد کا نمبر ہے جو وقتا فو قتا کپتان بنتے رہے۔ ان کی قیادت میں یا کتان نے ۱۳۳۴ نمیٹ کھیلے۔۱۲ جیتے ، ۲ بارے اور ۱۴ برابر رہے۔ مجر مصاح الحق آتے ہیں۔ان کی قیادت میں یا کتائی لیم نے ٣٣ نبیٹ تھیلے۔ ١٥ جیتے ، ٩ بارے اور ٩ برابر رہے۔ ويكرابهم ياكستاني كركث كيتانون مين انضام الحق

أردو ڈائجسٹ 75 📗 جنوری 2015ء

(۳۱ کیلے، ااجیتے، ۱۱ بارے اور ۹ برابر) ویم اکرم (۲۵ كليه، ١٢ جيته، ٨ بارك اور ٥ برابر)، عبدالحفظ كاردار (۲۳ کھیلے، 7 جیتے، ۲ ہارے اور ۱۱ برابر) اور مشاق محمد (19 کھلے، ۸ جیتے ، ۲ مارے اور ۷ برابر ) شامل ہیں۔

ورج بالا اعداد سے عیاں ہے کہ مصباح الحق نے صرف ۲۲ میچوں میں کپتائی کے بعد ۱۵ نمیث جیت لیے۔ مویا ان کی شرح کامیانی دیگر کپتانوں سے بہتر ہے۔ کیکن جاوید میاں داد نے اپنے دور کپتائی میں صرف ٢ ينج بارے۔ يوں جيت اور بارے شعبے ميں ان كى شرح کامیانی سب سے بہتر ہے۔

۱۹۸۰ء تا ۱۹۹۳ء و تفے و قفے سے عمران خان اور میاں داد نے کیتانی سنجالے رکھی۔ تب پاکستانی کھلاڑی ہرمضبوط نیم سے فکرائے ،خوب تجربہ حاصل کیا اور فتح کے علاوه بار کا مزه بھی چکھا۔ اس دوران ۹۶ ٹییٹ تھیلے کئے۔ ۱۲ نیستوں میں کیتائی کے فرائض طہیرعیاس نے

مصباح الحق کا دور یوں مختلف ہے کہ وہ پھیلے حار برس سے بحثیت کپتان علم آرہے ہیں۔اب تک وہ ٣٣ مُنيث مِين كِتَالَى كُر حِكِيهِ جَبَدِ ميان داد كا دور كِتَانَى سا برس تک بھیلا ہوا ہے۔عمران خال نے دس برس تک کپتائی کے فرائض انجام دیے۔ ایک اور نکتہ ہیہ ہے کہ عمران اورمیاں داو، دونوں کی ٹیم میں متاز کھلاڑی شامل تتھے۔ میدامرو یکھتے ہوئے مصباح الحق ٹیم کی کارکردگی عمدہ

زبردست تھیل کا مظاہرہ

آسٹریلیا کے ساتھ تیسرا نمیٹ 🗝 را کتوبر تا ۲ رنومبر ابوطهبی میں کھیلا گیا۔اس میں مصباح الحق نے محیرالعقول تیز رفتار لجے بازی کے مظاہرے سے اپنے ناقدین کے

أردو دُانجست 76 📗 جۇرى 2015ء

مند بندكر والي جوت ون كلية موسة الحول في نمیٹ کرکٹ کی تیز ترین ففٹی (۵۰رنز ) بناڈا لے۔ مصباح نے صرف ۲۱ گیندوں پر ففنی کی۔اس سے قبل میداعز از جنوبی افریقن کھلاڑی، جیکوٹس کیلاس کے یاس تھا۔ اس نے ۲۰۰۴ء میں زمبابوے کے خلاف ۲۴ گیندوں برففنی بنائی تھی۔ یا کستان ہی کے شاہد آ فریدی ۲۰۰۴ء میں بھارت کے خلاف ۲۶ گیندوں پر پھای رنز بنا چکے۔مصباح کی ففٹی نے وقت کے صاب ہے بھی نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ صرف ۲۴ منٹ میں انجام یاتی۔ یہلے بیدریکارڈ بنگلہ دیشی کھلاڑی،اشرف فل کے پاس تھا۔ الحول نے ۲۰۰۷ء میں جمارت کے خلاف ۲۷ منٹ میں

مصاح نے مجرای انگ میں تیز ترین پخری کا



۲ےمنٹ کگے۔ تاہم آسٹریلوی کھلاڑی، ہےا ہم کریگوری نے ۱۹۲۱ء جو ہانسبرگ میں جنوبی افریقا کے خلاف • معن میں خیری بنائی تھی۔ گویا بیدریکارڈ پچھلے ترانوے سال ہے برقرار ہے۔

قیم کے خلاف نیجری بنائی تھی۔

ر پکارڈ بھی برابر کر دیا۔ انھوں نے سرف ۲۵ گیندوں پر

شنجری بنائی۔اس ہے لبل ۱۹۸۵ء میں مشہور ویسٹ انڈین

لبلے باز، ویوین رجیوژز نے آئی ہی گیندوں پر برطانوی

ونت کے لحاظ سے بدخیری بنانے میں مصاح کو

مصاح نے این انگ میں ۵ چکے اور ۱۱ چوکے مارے۔ دراصل ضرورت اس امر کی تھی کہ تیز کھیل وکھایا جائے تا کہ جیت کی راہ ہموار ہو سکے۔ یوں مصباح نے ٹابت کر دیا کہ وہ موقع محل و کیو کر لیے بازی کرتے ہیں مبھی ٹک ٹک کرتے او مبھی خوب چوکے چھکے لگاتے ہیں۔ یاد رہے،

ٹمبیٹ کرکٹ کا اپنا مزاج ہے اور جو کھلاڑی اے سمجھ جائے، بہترین و تج بے کار کر دانا

مصباح الحق تادم تحرير ۱۵ نميث تحيل كر ۳۱۸۶ رزد بنا ﷺ ۔ انھوں نے ۸ پنجریاں اور ۲۶ نصف پنجریاں بنائی میں۔ ۱۵۱ کیک روز و عالمی مقابلوں میں حصہ لیا اور ۲۰۹۰ رزز بنائے۔ ٣٩ فی ٹوئٹی میچ تھیل کر ٨٨٥رزز بنا چکے۔ یا کستانی کپتان کے دیکراہم ریکارڈ یہ میں: 🛠 کیتان کی حثیت ہے سب سے زیادہ رز ہنانے والے یا کستانی کھلاڑی۔

الماكيك سال (٢٠١٣م) مين ايك روز و بين الاقوامي مقابلوں میں سب سے زیادہ نصف شچریاں بنا تمیں۔ 🖈 برصغیر یاک و ہند کے پہلے کپتان جنھوں نے جنوبی افریقن نیم کوائی کی سرز مین پیشکست دی۔ ﴿ مُعِيث كَى دونول انْنَاول مِين شَخِريال بنانے والے آٹھویں پاکستانی کھلاڑی۔

مصباح الحق شادی شدہ ہیں۔ ایک پیارے سے مینے اور ایک بیتی کے والد میں۔ شخنڈا مزائے رکھتے میں۔ فطری طور پرمنگسراکمز اج ہیں اوربعض کھلاڑیوں کی طرح

" پھول ميال" سے لگاؤ شين ر کھتے۔ غصے کو پھیاڑ دینے والے پہلوان میں جے اللہ تعالی اور نبی کریم کے پند فرمایا ہے۔ المی خوبیوں کے باعث خدائے برتر نے انھیں عزت وشہرت بھی بخشی۔ مصباح ایک منفرد اعزاز بھی رکھتے میں وو نمیٹ کرکٹ تھیلنے والے سب سے بوڑھے کرکٹر ہیں۔ 

وبهسال ۲ ماہ ہو چکی۔ مصباح کے بعد ویت انڈین کھلاڑی، شیونارائن چندریال کا تمبر ہے جو مہسال سا ماہ ۱۸ دن عمر رکھتا ہے۔

مصیاح الحق نے مناسب غذا اور ورزش کے ذریعے خود کو جات چو ہند رکھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی مزید چند سال کرکٹ تھیل سکتے ہیں۔ اعدادوشار کے مطابق برطانوی گھلاڑی، ولفریڈروڈس۵۳سال ۱۲۵ون کی عمر تک ٹیپٹ میچ کھیلا رہا تھا۔ گویا اس کے سامنے تو مصاح ابھی دور جواتی میں ہیں۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

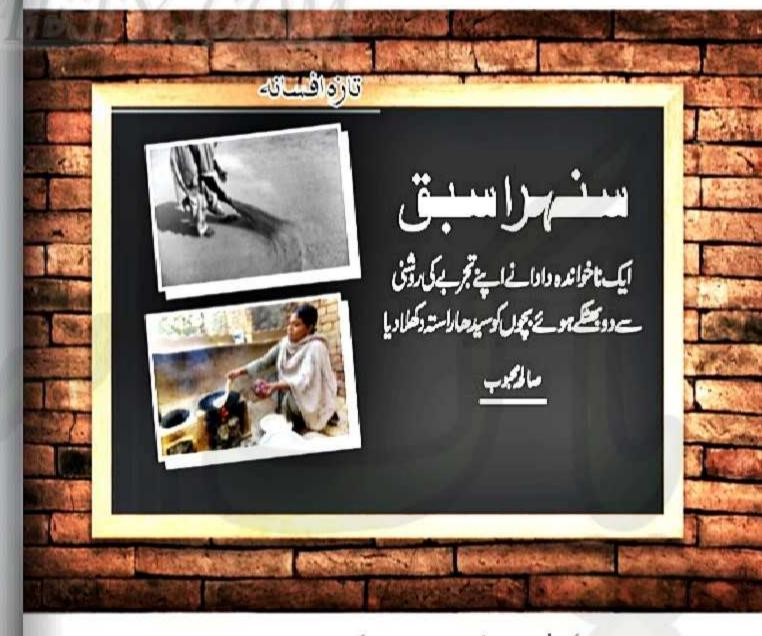

میں نے اسکول نہیں جانا۔ مجھے سونے دوہ '' []! سورے سورے اٹھا کر بھیج دیتے ہو۔ ماسٹر روز مارتا ہے کہ وہرے آئے ہو، ماربھی کھاؤ اور بے عزتی الگ! یا کی جماعتیں پڑھ لیں، بس اب و ماغ تنہیں جاتمااس پڑھائی میں ۔''

نیند میں ڈوبا کا کا اٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسی ليے الم كو بتا كروٹ بدل دوبارد فيس تان ليا۔ اھا تك حیار پائی لمنے لکی اور کا کا اپنے کھیس اور شکیے سمیت زمین پر

"ابا! زلزله ...." وه زورے چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھیں ہنوز اس کے باتھ ہی میں تھا۔ تکر سامنے ابا کے بجائے واوا کو و کھے کر ساری چینیں دب کئیں۔ وہ فصے میں

"اوے!اب تو بڑا ہو گیا ہے۔اپنے باپ کو جواب دیتا ب-اسكول مبين جائے كا ... كيون؟ مارير في ب لے بيد کھر میں بھی تھے ماری یزے گی۔ بتا میری مار کھائے گایا ماسٹر کی؟'' واوا نے اپنی جوتی اتار کر ہاتھ میں پکڑی تو كاك كى جان بى نكل تى \_ پر بھى بمت كر كے بولا: " وادا! تو بی مار لے۔ صرف مار بی کا درو ہوگا نا۔

اسکول میں ماسٹر مارے گا، تو درد ہو گا اور بے عزتی مجی! سارا دن لڑ کے میرا نداق از انھیں گے۔'' وہ پھر زور سے

" توسورے اٹھتے تھے موت آئی ہے۔ سورے وقت بياسكول جا، توجوتے نه يزين "واداجوتا لبراكر بولات

"وادا! ورسے جانے بر مار شدیزی ، تو سبق یاد سیس ہونے ہر بر جائے کی .... اگر سبق یاد کر الیا، تو یو نیفارم میلا ہونے یر بڑے گی۔ وہاں ہے بھی نیج سمیا، تو ٹوئی چیل اسکول پہن کر جانے ہر بڑ جائے گی۔ داوا! بیاسکول بنا ہی اس کیے ہے کہ وہاں بچوں کو ماریں اور بے عزلی كريں ـ'' كا كا ابلمل جاگ چكا تھا۔

''مبیروصاحب! توسیق یاد کیا کرتا که ماسرے مار ند یڑے۔ سبق جھ سے یاد سیس موتا اور گانے اور نام ایسے آتے میں جیسے مال کی گود ہی ہے تربیت لے کر آیا ہے۔ اتنا بڑا ہو کر ابھی تک یانچویں جماعت میں میشا ہے۔ تیری ویکھا دیکھی میدچھوٹا بھی اسکول ٹبیس جاتا۔ کچھ مقل كره يرده كـ كياكركا سارى عمر؟" وادامار پي کا ارا دہ جیموڑ کا کے کو سمجھانے لگا۔

ودوال جهاري تو تسلول مين كوني شبيس يرها، تو مين کیول بڑھ جاؤل؟ اباشبیں بڑھا، یقیناً تیرے ابا اور دادا بھی نہیں یڑھے ہوں گے۔ بھلا ہم جمعداروں کے گھروں میں کتابوں کا کیا کام؟ میں نے اسکول نہیں جانا، ہرسال میل ہونے پر مجھے بڑا برا لگتا ہے۔" کا کے نے فیصلہ سنا دیا۔

وادے نے کا کے کو دیکھا۔ سیاہ کالی رنگت پر کمبے لم بال مجھ اس انداز ے بنائے گئے تھے کہ سریر سيد هے نو كيلے كورے تھے۔ ايك كان مي سوراخ كر کے بالی پہنی ہوئی تھی۔ سرخ ٹی شرت جی بھر کرمیلی تھی اور نیچے بہنا نیکر شاید بھی پتلون رہا ہوگا۔ اب وہ کھنٹوں سے نیچے تھا اور خاصا بدوشع بھی ۔۔۔ نیکر کمر ہے اس قدر ینچھی کہ دادا کوشد پید کوفت ہونے تکی۔

''احیحا! تو تیری بے عزتی ہوئی ہے؟ کا کے بیہ تیری عزت کب ہوتی تھی جو بے عزتی بھی ہونے

لکی؟'' دا دا غرایا۔ غصہ تو اے ان کا نئے دار بالول اور لنعلق ہوئی ہالی پیر تھا۔

'' داوا! میری عقل مونی ہے۔ استاد کچھ بتا تاہے، مجھے پکھاور شمجھ آتا ہے۔ کیا فائدہ وفت ضائع کرنے کا؟'' کا کا اپنی عیاریانی سیدهی کر اس پر دوبارہ ہے بیٹھ چکا تھا اورساته بي دادا جهي!

" بال بال وماغ ميں كانے بھرے ہوں۔ سارا دن منک منگ کر ڈالس کرتے یاؤں ہوں، تو عقل تو موٹی ہو بی جاتی ہے۔ او بے ہدایتا! وو افظ پڑھ لے تو حساب كتاب أجائي - بجلي كا بل بهي أجائ توجم جامل مكر والى دكان يه جاكر برموات بين اليقط سے احجا موبائل رکھا ہے پر پتا ہی تہیں چاتا کہ فون کس کا آ رہا ہے۔ اور فون میں چیمی کس کی آئی ہے۔ کاروبار کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے۔ وادااب کھیزم بڑھیا تھا۔

"داوا! موبائل والى چيفى كوسيح كتي بين-" كاك نے دادے کی ملطی پکڑی۔

''تعلیم بی نے تختبے یہ بات بتائی ہے نا۔'' واوا کھر

"ارے داوا! یا نچویں تک کی پڑھائی سے مجھے تنتی آ سنی ہے،سو سے بھی زیادہ ہزار تک ۔۔۔ جمع تفریق بھی کر للتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ کیا بر حوں؟ میں نے کوئی مل تھولنی ہے! تیرے ساتھ جائے کے ہوگ یہ بیٹھوں گا یا امال اور تیرے ساتھ حجاڑو لگاؤں گا۔ ان دونوں کاموں میں کون سی سائنس لکتی ہے۔ بس جتنا علم حاہیے اتنا حاصل کر لیا۔ مجھے اسکول نہیں جانا۔'' کا کا تن کر بولا۔ "احیما پنز یوں کر کرمیوں کی چینیوں تک تو اسکول جا، پھر میں تختیے کام پر لگاؤں گا۔ تین ماہ کی چھٹیوں میں تو و کمچہ لینا کہ کون سا کام آ سان ہے۔ حجماڑ ؤ ہوئل یا اسکول

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1

اور اسکول کا کام '' دادا اقبام و تفہیم سے بولا جس کی جہاں دیدہ نگامیں کا کے کے چہرے پر بعناوت کے آثار

''اس معاہدے میں میرے ساتھ منا بھی شامل ہو گا۔ چوسی تک تو یہ بھی بڑھ چکا .... یہ بھی اب کام کرنا حابتا ہے، یر هائی نہیں۔" کا کے نے ایک سال جھوٹے بھائی کا مقدمہ بھی دادا کی عدالت میں پیش کر ویا۔

"احیمامنظور ہے۔۔۔اب دونوں بھائی اٹھو، تیار ہوکر اسکول جاؤ۔ اور بال بیا ہے کرنٹ کگے بال سیدھے کرو۔ د کمچیکر یوں لگتا ہے جیسے بھوت کہیں جارہے ہیں۔''

یوں دادا نے کرمیوں کی چھٹیوں تک دونوں بھائیوں کو اسکول جانے پر تیار کر لیا۔ سخن کے کونے میں ہے چو کھے پر پیٹھی کا کے اور سنے کی مال دونوں کے لیے کر ما گرم برانھے بنا رہی تھی۔ ساتھ میں جائے کی خوشبو بھی صحن میں پھیلی تھی۔ دونوں بچوں کو اسکول بھیجنا وادا اور ماں کی شدیدترین خواہش تھی۔

یوسف سے کا غریب خاندان نسلوں سے شہر کی میوسیل میٹی میں ملازم تھا۔ خاندان کے مرد عورتیں سبھی سرکاری ملازم تھے۔ ان کی معاشی حالات بہتر ہو مسئے تتھے۔ مگر بچوں کا پڑھائی کی طرف بالکل رجھان نہ تھا۔ بھارتی فلموں اور گانوں کا شوقین تو بورا ہی محلّہ تھا۔ تمام عورتیں کامول ہے فارغے ہو کرفلمیں دیکھتیں اور بیجے گانوں یر ناچ کی مشق کرتے۔ سالانہ نتیجے والے ون محلے بھر کے بیجے قبل ہو کرآتے اور ہر جماعت میں تین سال لگاتے۔

یوست سیج کے دونوں میے جھی کمیٹی میں ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بوسف نے محلے میں جائے کا کھوکھا

کھول لیا۔ سارا دن وہاں جائے بنتی اور ٹی وی چلتا۔ کا کا اور منادونوں ہوتے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے اوراسکول ے بھا گئے کے نت نے طریقے وُھونڈ تے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں دو ہفتے ہاقی تھے کہ داوا نے انھیں عملی میدان میں قدم رکھنے کی اجازت دے دی۔ یوسف کا تجربہ تھا کے مملی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی کوئی واپس اسکول تبیں گیا۔ ہاں زندگی کے ہرموڑ برتعلیم کی کی برافسوں ضرور کیا جاتا۔ کا کے نے رو دھوکردو ہفتے گزارے اور آخر مرمیوں کی چھٹیاں بھی آن پینچیں۔

"او کا کا....! او منا النحو سوریے ہو گئی ہے۔" منہ اند حیرے دادائے آواز وی اور ذرای ویر ہونے پر یائی کا بھرا ہوا جگ ان دونوں کے منہ پر انڈیل دیا۔ دونوں تھبرا کراٹھ کھڑے ہوئے۔

"داوا! بيد اتنى سويرے كيا جوكيا؟" دونوں جيران

'' پتر! سزگوں پر حجماڑ و کیا بارہ بجے لگاؤ گے؟ آج ا بی مال کی حبکہ تم دونوں جاؤ گے۔ چلو سائنگل نکالو۔کا کا سائنکل جلائے گا۔ منا حجماڑ و پکڑ کر آ ھے بيٹے گا اور میں پیچھے۔''

یوں دادا وونوں کوساتھ لیے کام برروانہ ہوا۔اس مبی ی سوک پر ساری دکائیں بند محیں۔ سوک کی صفائی کر کے مخصوص مقامات پر کوڑا اکٹھا کرنا تھا۔ کا کے کا ہاپ شرالي وْرائيُّورْتْهَا\_ حِياحِيا تْرالِّي مِينَ كُورًا وْالنَّا تْقَارِ دَاوَا دُوتُونِ کے سرول پر کھڑا ہو کر کام کرانے لگا۔ کسی ملطی پانستی کی صورت میں انھیں جھڑ کیاں بھی دیتا۔

" بهارا دادا پچھلے جنم میں یقیناً کوا یا گلدھ تھا۔" کا کے نے منے کے کان میں کہا۔ بھارتی فلمیں و کھی د کیچہ کر گئی جنموں کا تصور بچوں کے ذہن میں خاصا پختہ ہو

أردو دُانجَسْتُ 80 🗻 جنوري 2015ء

چکا تھا۔ منے نے بھائی کی بان میں بان ملائی اور انجھی جواب دینے ہی والا تھا کہ داوا چھے سے جلدی کام كرنے كى صدائيں لگانے لگا۔ دو ڈھائی تھنٹوں میں سر کیس صاف ہو گئیں کھر یائی والی ٹینٹی آ کر چھٹر کاؤ کر گئی۔ سڑک کے درمیان تلکے بودے دھل کر صاف ہو محتنے اور دونوں بیے تعلن سے چور۔

''اولژ کو! جلدی ناشتا کرو پھر ہوئل چلیں ۔'' دادا بولا۔ ان دونوں کی مملی زندگی کا پہلا دن تو خاصالنص تھا۔

"بیر صفائی دن میں دو وفعہ کرنا ہوتی ہے۔ دوسری وفعدون تین سے یا کی بجے تک ، "وادا سے سلے امال نے اطلاع وي جس كي ويوني اب بيون في سنبهال لي هي-سارا دن کے کام اوررات سے تک بول میں ڈیونی .....

> چند ہی دن میں دونوں بھائیوں کی ہمت جواب دے کئی۔

''کاک! پیکام تو بردا مشکل ہے۔ہم فنڈے نہ بن جا کیں۔'' ٹی فلم دیکھ کر ہے آئیڈیا سنے کے دماغ

" ہاں بیاجما ہے۔ غنڈے مبع سے شام تک کامنہیں كرتي اصرف رعب جمات بين مكر يافندك فينة كبال بين؟" كاك نے باتھوں ير بے جيالے پھوڑتے ہوئے منے سے یو چھا۔

" بیاتو یا کرنا بزے گار دادات بوچیس کے۔" منا بولا \_ داوا كاعلم بهرحال ان سے زیادہ تھا۔

'' ہاں اور دادا پہلے تو مارے گا۔ پھر ہو چھے گا کہ غنڈوں ہے کیا کام ہے؟ اپنے ہوئل یہ وہ جیرا آتا ہے نا۔ اس سے دادا بھی ڈرتا ہے۔ وہ فنڈ د ہے۔ اس سے بوجیجے ہیں۔" کا کا سمجھ داری سے بولا۔

الحکے روز جیرے سے غنڈہ بننے کا طریقہ یو چھنا أردودُانجَنبُ 81

مشقت طلب تفايه

میں دادا دودھ میں بادام ڈال کرخود اسمیں پلاتا۔ ابارات کو مونک چیلی لاتا کہ بچے پڑھ رہے ہیں، انھیں طاقت ملے کی .... منے کوسب یاد آنے لگا۔

دونوں کو کائی مہنگا بڑا۔ مار یڑی، بے عزتی ہوئی اور

جواب بھی نہ ملا۔ مملی زندگی تو بڑی مشکل تھی۔ اس کا

سبق جماعت کے اسباق دوسرے سے مختلف اور

ماسٹر جی مجھی کبھی شاباش بھی دیتے ہتھے۔ بچوں کے

ساتھ کھیلنے اور باتیں کرنے کا موقع بھی مل جاتا۔ امال

سوریے سوریے پرانھے ، انڈے کھلائی تھی اور ساتھ میں

رونی کا ڈہا بھی دیتی کہ اسکول میں کھا لیتا ..... امتحانوں

" بائے بائے! اب سارا دن کام کام کام .... اور دادا

- ١١١١ - كى گاليان، امال كى جمزكيان، عملی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی کوئی ملی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی کوئی ملی اور اب کی دهمکیاں! اور تو اور گانوں پر ناج واپس اسکول نہیں گیا۔ ہاں زندگی کے ہر کی مشق کا وقت بھی نہیں ماتا۔'' موڑ ربعلیم کی تمی پرافسوس ضرور کیا جاتا۔ کاکے نے دکھ بھری آواز میں کہار دونوں کی انتھوں سے

آنسو نظے اور میلے کپڑوں میں کہیں جذب ہو گئے۔

ایا اور دادا میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ کا کے کو ایا کے مور سے انداز و ہوا۔س کن لینے سے معلوم ہوا، اہا کمائی کی خاطر دبی جانا حابتا ہے۔ دادا کو دبی سے جانے کیوں خدا واسطے کا بیر تھا۔ واوا کے نزدیک یبال کی سرکاری نوکری کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کاکے نے سنے کو سارا جھکڑا بتایا۔

'''ایا نے فلموں میں دبئ بہت دفعہ دیکھا ہے۔ وو ہرحال میں وہاں جانا حابتا ہے۔'' منے کو بھی چھے معلومات مل چکی تھیں۔

ا جوري 2015ء



انسانوں کے کام آسان بنانے والی

# ۲۰۱۴ءکی بہترین ایجادات

سستی بجل ہے لے کرا ببولا وائری جیے موذی ہے نجات دلانے والے جیرت انگیز آلے تک

سال قبل ہونائی فلسفی، افلاطون نے **بنرارول** کها تھا: ''ضرورت ایجاد کی مال ب-" چنال چەضرورت كے باعث

FOR PAKISTAN

ٹرک میں رکھا ایٹمی ری ایکٹر يجيلي ايك سو برس مين حضرت انسان بزار با ايجادات ماہرین کا کہنا ہے، ای صدی میں رکازی ایندھن سامنے لا چکا اور تا حال بیسلسلہ جاری ہے۔۲۰۱۴ء میں ( تیل، کیس اور کو کلے ) کے ذخائر فتم ہو جا کیں گے۔

''اور پھر بولیس والول نے جمعیں بنایا کہ تمھارے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے۔ پتر! ہمارے تصیبوں ہیں جھاڑو ہے جھاڑو، بیدوین جاری قسمت میں سیسے '' واوا اور اہا پھرایک دوسرے کے کلے لگ کرخوب روئے اور کا کا

آج انھیں نئی ہاتوں کا پا چلا .....علم کے بغیر تو و نیا میں وھوکا، بےعزنی اور مار بی مار ہے۔

''اوئے اٹھو۔۔۔۔ دونوں عکمے ابھی تک سورہے ہیں۔'' حسب معمول دادا یائی کا جگ باتھ میں لیے کھٹرا تھا۔ ''دادا! ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔'' کا کا آنگھیں ماتااٹھا ۔۔۔ منابھی کسمسا تا ہوااٹھ کھٹرا ہوا۔ " كيا مطلب؟" اوئ كھوتے دے پترو! كون سا فیصلہ....؟" دادا نے حیران ہوکر ہو چھا۔

" ہم اسکول جائیں سے۔ پہلے پڑھیں سے پھر کام شروع کریں گے۔'' کا کا بولا۔

'' کون ی فلم د کھیے کی ہے کل جو ایسی سیانوں والی بات كررے ہو؟" دادا حيرت سے بولا۔

'' وہی جوکل ہمارے اپنے گھر میں چل رہی تھی۔''

" وادا اور ابا والى!" مناجعي مسكرا يا اور بولاب دادازورے بنس بڑا ساتھ میں بہواور بیٹا بھی! یائی کا جگ رکھ کراس نے دونوں کو تکلے سے لگالیا اور کہنے لگا ''شاباش میرے پترو، شاباش! سے ہوئی نا بات!" وادا ول ئے خوش تھا۔

تعلیم عزت اور الحجی زندگی کا شارٹ کٹ ہے،اس کے دونوں بوتوں نے ان چھنیوں میں زندگی کا سب سے اجم سبق سيكه لياتها .

📤 💝 جۇرى2015 ء

وادانے مٹے کو مجھانے کی ہرممکن کوشش کی مگر مٹے کے دیاغ پر دبنی جانے کا بھوت سوار تھا۔ ایک ون ہوٹل کے گلے سے میں اور امال کا زبور چرا کرایا غائب ہو گیا۔ دو دن تک گھر میں موت کا سا سناٹا حیمایا رہا۔ ہو**ت**ل بھی بند تھا اور کا کا اور منا کام بھی کام یہ نہ گئے۔ امال کو جانے اینے زیور کا زیادہ افسوس تھایا ابا کے جانے کا! وہ کھانا یکانا بھی بھول گئی۔ تمیسرے روز سے پھر وہی کام شروع ہو حميا \_معلوم تبيس دادا پيتر دل تھا يا امال سَتَكُدل تھي \_ كا كا اور منابھی دادا کے ساتھ تھے۔

ووہفتوں بعد اہا والیس آن موجود ہوا۔ بھٹے برانے کیٹرے، ٹوٹی ہوئی چیل، جھرے بال اور خالی جیب۔ آتے بی واوا ہے معافیاں مانتنے لگا۔جذبالی علمی سین كے بعد داداكو كھے ياد آيا۔" اوت پتر نوكس كے ساتھ دى ف سکیا تھا؟''ای نے بوجھا۔

"ابا سب فراؤ تفا۔ ایجنٹ جمیں کراچی لے گیا..... وبال سمندر وکھا کر کہا کہ دوسری طرف دبن ہے۔ ہمیں ایک لانچ میں بٹھا دیا اور کہا کہ بیددئی میں اتارے کی۔ ہم پڑھے لکھے تو تھے نہیں کہ کوئی پاسپورٹ، ویزا، نکٹ ما تکتے۔ دو دن وہ لا کی جمیں وہیں جزیروں میں تھمالی ربی اور چرکراچی بی کے سی ویران ساحل بدا تارویا۔ ہم دئ سمجھ کر چل ہڑے۔ سامنے اپنے یا کتائی ہی ملے۔ تب مجھ آیا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔' میہ کہ کر ایا زور زورے رونے لگا جس کا امال نے بھی خوب ساتھ ویا۔اس کی داستان بے حدورد ٹاک تھی۔

" پتر! يادنېيس ميرے ساتھ كيا ہوا تھا؟" اب دادا آنسو ہو کھتا ہوا بولا'' مجھے تو وہ دہی کے چکر میں لاہور لے گئے تھے۔ وہاں چوہر جی کے پاس وہ نمائش والا جہاز کھڑا ہے جو آڑتا تہیں، اُس میں بٹھا گئے۔ میں اور میرا دوست سارا ون سامان لیے جہاز میں بیٹھے رے کہ ابھی

أردو دُائجُنٹ 82

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

بھی نت نی ایجادات سامنے آئیں جن کا تذکرہ پیش

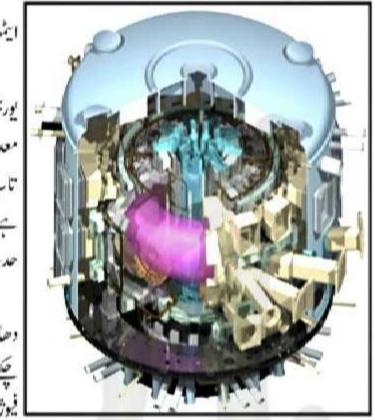

چناں چہتر تی یافتہ ممالک کے سائنس دان متبادل ذرائع ایندهن کی حاش میں ہیں۔ انہی میں ایمی توانانی بھی شامل ہے جو بنی نوع انسان کو بے پناہ بکلی فراہم کر سکتی ہے۔ ("کویا قریباً صدی بعد بھی کرؤ ارض پر بنیادی

ایٹمی توانائی کے ذریعے بیلی دوطریقوں ہے بنتی ہے: ''ایکمی فیوژن' (Nuclear Fusion) میں جب دو عناصر کے ایٹم ہاہم پیوست ہو جائیں، تو وہ توانائی خارج کرتے ہیں جے بیلی میں ڈھالنا ممکن ہے۔"ایٹی فشن" (Nuclear Fission) میں دو ایٹم جدا ہونے ہے توانائی جنم لیتی ہے۔

ذ ربعیہ ایندھن بن جائے گا)

ایک عام اصول یہ ہے کہ جوعناصر او ہے ہے ملک ہیں، ان کے ایمٹول میں ایمی فیوژن انجام پایا ہے۔ جبکہ لوہے سے بھاری عناصر میں ایمی فشن جنم لیتا ہے۔ ایٹمی فیوژن کی بہترین مثال ہمارا سورج ہے۔ وہاں جب بائیڈروجن کیس کے دوایٹم آپس میں ملیں ،تو توانائی روشنی (فوئون) کی شکل میں جنم لیتی ہے۔ دونوں أردودُانجسٹ 84

ایٹی فضن کی عمدہ مثال ایٹم بم ہے۔ ایٹم بم میں بورینیم یا بلوثو نیم موجود ہوتا ہے۔ جب دھاکے سے اس معدن کے ایٹم تؤڑے جا ئیں ، تو وہ ٹوٹ کر حدت اور تاب کاری پیدا کرتے ہیں۔ یوں تباہ کن دھا کا ہوتا ہے۔ نیکن ایٹمی ری ایکٹر کے کنٹرول شدہ ماحول میں حدت کو بحل میں وُ حالا جا سکتا ہے۔

وصاتول اور معدنیات کے ایم توڑنے میں کامیاب مو ڪِيَ نيکن ايباري ايکٽر تيارنبيس ہو سکا جس ميں ايٽمي فیوژن انجام یا سکے۔ وجہ بیہ ہے کہ دوایٹم ملانے کے لیے بہت زیادہ توانانی کی ضرورت بڑتی ہے .... بیا ہے ہی ہے کہ چھوٹی سطح پر ایک سورج تخلیق کر لیا جائے۔

پھیلے پیاس ساٹھ برس کے دوران سائنس وان کہائیمی فیوژن سونا ہی ہے۔

وراصل اینمی فیوژن کے ری ایکٹر میں ڈاوٹر یم اور منظم بطور ایندهن استعال ہوں کے اور بیدونوں زمین یر وافر تعداد میں دستیاب ہیں۔ کیکن ان وونوں کے ایٹوں کوملائے کے لیے ایک کمرے میں ورجہ حرارت " ١٠ اكروز سينني كريد" بونا جائي ـ بيسورج كے مركز ميں موجود درجہ حرارت ہے بھی کی گنا زیاوہ ہے۔ چتال چہ ماہرین ایسا کوئی کمرایا بند جگہ نہیں بنا سکے جہاں اتنا شدید ورجه حرارت پیدا کیا جائے۔

ببرحال امریکا اور بور بی بونمین ایساایتمی ری ایکشر

ایموں کے ملاپ سے سینیم کیس پیدا ہوتی ہے۔

سائنس وال اینمی فشن یانے کی خاطر مختلف

ایما ری ایکٹر بنانے کے لیے زیروست جدوجہد کر چکے جس میں ایمی فیوژن جنم لے، مگر انھیں کامیانی خبیں ملی۔ اس اثنا میں باامبالغہ اربوں رویے خرج ہوئے مگر سونے کی چڑیا ہاتھ نہ آئی اور سے حقیقت ہے

منانے کی بھر پورسٹی کر رہے ہیں جس میں ورچہ حرارت •اکروڑ سینٹی کر ٹیر تک پہنچایا جا سکے۔ ایسا ری ایکٹر بنانے کی دوڑ میں مشہور امریکی اسلحہ ساز مینی ، لاک ہیڈ مارٹن بھی شریک ہے۔

اس امریکی ممپنی میں ماہرین کی ایک ٹیم ایٹمی فیوژن والے چھوٹے ایمی ری ایکٹر تیار کر رہی ہے۔ ا کتوبر ۱۴۰ او میں ماہرین نے اعلان کیا، انھوں نے ایسے تجرباتی ری ایکٹر کا ڈیز ائن تیار کر لیا ہے جے ٹرک کے چیجیے رکھا جا سکے گا۔ ماہرین نے اس کا نام"بائی بیٹا فیوژن ری ایکٹر'' رکھا ہے۔

یہ چھوٹا ہائی بیٹا فیوژن ری ایکٹر میمیل کے بعد '' • • امیگاوات'' بجلی پیدا کرے گا۔ یہ بجلی ۸۰ ہزار افراد بيمشتل قصبے كى ضرورت بخو في يورى ہو سكے كى۔ لاك ہیڈ کے ماہرین کا وقوی ہے، اللے یا یکی برس میں تجربانی ری ایکٹر تیار ہو جائے گا۔ گویا ایٹمی فیوژن والے ری ا کیٹر بننے گئے تو بجلی ہتانے کی خاطروسیع وعریض سمسی کھر بنانے اور ہوائی چکیاں لگانے کی ضرورت نہیں

رہے گی۔ نیز لوؤشیڈنگ کا توڑ نکل

تار کے بغیر بجل بجلی کیا ہے؟ الکیٹرونوں (Electrons) کا بہاؤ مے ارش ڈال کر قابو کیا جاتا ہے۔لیکن آ سانی بجلی کی صورت وہ نضا میں تھیل جاتے ہیں۔لیکن اس بہاؤ کوکسی جگہ پہنچانے کا کیا دوسرا طریقہ بھی ہے؟ امریکی سمینی، وائی ٹرائسٹی (Witricity) ای طریقے کی

کھوج میں ہے تا کہ روز مرہ کام کاج میں انسانوں کے

فلاہر ہے، بجلی اگر تاروں کے بغیر کھر یکو برقی اشیا

تک چینی کیے، تو پھروہ بآسانی ایک ہے دوسری جگہ پہنچ

سکے گی۔ تاریں لگاتے اور بھھاتے ہوئے جن تکالیف

وائی ٹرانسٹی کے سائنس دان بے تاریجلی حاصل

کرنے کی خاطر مقناعیسی قوت Magnetic )

(Power سے مدد لے رہے ہے۔ مقناطیسی قوت بھی

ایک قدرتی طافت ہے جومخصوص عناصر کو اپنی طرف

فیوی یا برے دھلیلتی ہے۔ یہ قوت ایک مخصوص

علاقے ہیں مقناطیسی میدان یا دائر دیپدا کر دیتی ہے۔

درج بالاامريكي لمپني كے ماہرين نے ايسا آلدا يجاد

کر لیا ہے جو ایک کمرے میں مقناطیسی میدان پیدا کر

دے۔ اس میدان کی حدود میں جنٹی بھی برقی اشیا ہوں

گی ، ان تک الیکٹرون مقتاطیسی قوت کے سہارے پہنچے

ای دائزے میں الیکٹرون بھی سفرکر سکتے ہیں۔

ے کزرنا پڑتا ہے ،ان سے چینکارا ملے گا۔

لیے آسائی جنم لے سکے۔

أردودُانجسٹ 85 🗻 جوری 2015ء

جائیں گے ۔۔۔ یوں وہ تار کے بغیر چل پڑیں گی۔

لکین میہ ضروری ہے کہ برقی اشیا میں بھی ایسے

آلے (Resonant Magnetic Coil) نصب ہوں جو مقاطیسی راہ ہے آنے والی بجل

نصب ہوں جو مقاطیسی راہ ہے آنے والی بجل

(الیکٹرون) کیڑ سکیں۔ اس ضمن میں برتی اشیا

رالیکٹروکس) تیار کرنے والی امریکی کمپنیاں اپنی

مصنوعات میں میہ آلے نصب کرنے تھی ہیں۔

وائی ٹرائش کا ایجاد کردہ آلہ فی الحال ۱۰ فٹ کے قطر میں مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ حال ہی میں اس فظر میں مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ حال ہی میں اس نے اعمل کمپنی سے معاہدہ کیا ہے۔ دونوں ۲۰۱۲ء تک مکمل طور پر ہے تار لیپ ٹاپ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ بید لیپ ٹاپ خارج گار اسٹی کے لیپ ٹاپ خارج گار دائرٹرائسٹی کے سربراہ، ایکس گروزن کا وعویٰ ہے:

" اگلے دس برس میں الیی برقی اشیا..... ٹی وی، ریفر پچریٹر، بلب وغیرہ وجود میں آ جا کمیں گی جو مقناطیسی میدان کے ذریعے تاریح بغیر کام کریں گی۔'' سیر کیلا

یہ ۲۰۰۱ کی بات ہے، آسریلوی حیاتی جینیات دال (Biogeneticist) جیمز ڈیل ایک شخفیقی



أردو دُانجُسِ 86 📗 جوري 2015ء

دورے پہ افرایقا پہنچا۔ وہ اس براعظم میں تین ماہ مقیم رہا۔ اس دوران اے معلوم ہوا کہ براعظم میں ہرسال چھے تا سات لا کھ بچے اندھے ہو جاتے ہیں۔ وجہ بیا کہ انھیں غذا کے ذریعے مطلوبہ ونامن اے نبیس مل پاتا جو آتھے وں کوصحت مندر کھتا ہے۔

جيمز ذيل ايك بهدرد اوردم دل انسان هيں۔ وہ سوچنے گئے كہ لاكھوں افريق بچوں كو بينائى جيسى عظيم افريق بچوں كو بينائى جيسى عظيم افريق بچوں كو بينائى جيسى عظيم غور وفكر كے بعد ان كے ذبن ميں ايك تركيب آبى گئے۔ آسٹر يلوى محقق نے افريقا ميں دوران قيام ديكھا تھا كداكٹر افريق ممالك ميں كيلا بہت كھايا جاتا ہے۔ جيسے ممالك ميں چاول ذوق وشوق سے كھائے جاتے ہيں، ممالك ميں چاول ذوق وشوق سے كھائے جاتے ہيں، اى طرح كئى افريق مكوں ميں كيلامن بھاتا كھا جاتے ہيں، اى طرح كئى افريق مكوں ميں كيلامن بھاتا كھا جاہے۔ كيل موجود ہو۔ كيلے كے وہ سے ميں قدرتى طور پر ونامن السے موجود ہو۔ كيلے كے وہ سے ميں جينياتى تبديلياں لاكر موجود ہو۔ كيلے كے وہ سے ميں جينياتى تبديلياں لاكر موجود ہو۔ كيلے كے وہ سے ميں جينياتى تبديلياں لاكر موجود ہو۔ كيلے كے وہ سے ميں جينياتى تبديلياں لاكر موجود ہو۔ كيلے كے وہ سے ميں جينياتى تبديلياں لاكر موجود ہو۔ كيلے كے وہ سے ميں جينياتى تبديلياں لاكر موجود ہو۔ كيلے كے وہ سے ميں جينياتى تبديلياں لاكر ايسان ميں قدرتى طور پر ونامن الے موجود ہو۔ كيلے كے وہ سے ميں جينياتى تبديلياں لاكر ايسان ميں دركار لاكھوں ڈالركباں ہے آتے؟

آخر جیمز ڈیل نے مشہور فلاحی تنظیم، بل اینڈ ملینڈ السیس فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا اور متعلقہ افسروں کے سامنے اپنامنصوبہ رکھا۔ وہ انھیں پہندآیا۔ چناں چہ جیمز کو مطلوبہ رقم مل تی ۔ وہ پھرا پی تحقیق پہ جت گیا۔
مطلوبہ رقم مل تی ۔ وہ پھرا پی تحقیق پہ جت گیا۔
اس کی شانہ روز محنت رنگ لائی اور وہ پچھلے سال کے اواخر میں وٹامن اے سے بھر پور کیلا تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی فرو روزانہ ایسے صرف دو تین میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی فرو روزانہ ایسے صرف دو تین میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی فرو روزانہ ایسے صرف دو تین میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی فرو روزانہ ایسے صرف دو تین میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی فرو روزانہ ایسے صرف دو تین میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی فرو روزانہ ایسے صرف دو تین کی ہاتا ہے۔ یوں جیمز ڈیل کی انسان دوئی اور رحم دلی کے ہے۔ یوں جیمز ڈیل کی انسان دوئی اور رحم دلی کے

ہاعث اب لاکھوں معصوم افریقی بچے اندھے ہونے سے پچسکیں ھے۔

جے سلیں سے۔ افریقا میں میہ پودے امداد ہاہمی کے نقطۂ نظرے تقسیم ہوں گے۔ یعنی ہرگاؤں کے معززین اس شرط پر ۱۰ تا ۲۰ سمیلے کی اس نئی تشم کے بودے پائیں سے کہ وہ ہیں نئی کوئیلیں دیگر دیباتیوں میں تقسیم کریں گے۔

عربت ہے ہے پروا بھارتی حکمران طبقہ کردہ میں اس میں سے ہے پروا بھارتی حکمران طبقہ کرد کرنومبر ۲۰۱۳ء کو بھارت نے سیارہ میریخ کے گرد کھومنے والا مصنوعی سیارہ، متکلائن بھجوایا تو بھارتیوں نے خوشی کے شادیائے بجائے اور اس بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ سوال میہ ہے کہ میہ مصنوعی سیارہ مریخ کے گرد چکر لگاتے ہوئے کیا کام انجام دے گا؟۔۔۔اس نے محض مریخ کی آب و ہوا کا مطالعہ کرنا ہے۔

امریکی اور روی مصنوعی سیارے برسول قبل مرخ کی آب و ہوا ہے متعلق سارا ڈیٹا حاصل کر چکے جو عام دستیاب ہے۔ لہٰذا چالیس کروڑ غریبوں والے ملک نے ساڑھے سات کروڑ ڈالر (ساڑھے سات ارب روپے) کا سیارہ بنا کرکون ساتیر مارا؟ اس سے تو بہتر مفاکہ سے بھاری بھر کم رقم نے اسکول اور اسپتال بنانے برخرج کی جاتی۔

مید ممکن ہے کہ مصنوعی سارے بھجوا کر بھارتی

جومرضى حيصاب لو

سائنس دانول کو اتنا تجربه ہو جائے کہ وہ مستقبل میں

لیزر حپھوڑتے والے سیفلائٹ ایجاد کر سکیس۔ تب یہ

یا کستان کے لیے تشویش ناک بات ہو گی۔ کیونکہ اس

وتت ہمارے ایٹمی ہتھیار ہے اثر ہو کتے ہیں جن کی وجہ

ے ہمارا طاقتور بروی کھلے عام ہم سے جنگ کرتے

ہوئے کترا تا ہے۔ بھارتی حکمران طبقے کوعلم ہے کہائیں

جنگ کی صورت میں کم از کم آدھا بھارت بھی تباہ ہو

تحری وی پرنٹر و کیھنے ہوالنے میں عام پرنٹر جیسا ہے، لیکن اس سے پااسٹک یا دیگر مادول کی مدد سے ہزار ہا اشیا تخلیق کرنا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر امریکا میں اب بچے سائمنسی تجربات میں استعمال ہونے والی اشیا پرنٹر سے بناتے ہیں۔ حتی کہ کاریں، ہوائی جہاز اور نئیک بنانے والی کمپنیاں بہتر سے بہتر پرز و جات بنانے کی خاطر تھری وی پرنٹر بھی تیاری کے مراحل میں ہیں جن میں مطلوبہ ایسے پرنٹر بھی تیاری کے مراحل میں ہیں جن میں مطلوبہ سامان ڈالواور کر ما گرم کھانا تیار!

سائنسی ترقی کی محیرالعقول رفتار جاری ربی تو وہ ونت آسکتا ہے جب انسان اپنی جیسی دماغی وجسمانی صلاحیتیں رکھنےوالی مشین تیار کر لے۔

أردودُانجُسٹ 87 🔷 🗢 جوری 2015ء

§Ý ] باتونی دوستوں سے عاجز آئے کی دہائی

مجهےباتونیوں

سےبچاؤ

سنانے کے مرض میں مبتلا مریضوں

کی قہقہہ بار داستان جود وسروں کا

ملاقا تیوں کی تعداد معین نبیس بگر ان میں

میرے سے چند ملاقاتی ایسے ہیں، جن کے بارے میں اور میں اور کر جھے خیال آتا ہے کہ کاش ان سے میری ملاقات نہ ہوتی۔ یا کاش اب ان سے میری ماہ ورسم منقطع ہوجائے۔ بیضرور ہے، پہلی بار جب میں کسی ملاقاتی سے ملول، تو عادماً کہہ دیتا ہوں جب میں کسی ملاقاتی سے ملول، تو عادماً کہہ دیتا ہوں

'' مجھے آپ سے مل کر بردی خوتی ہوئی۔'' اسکین یہ جملہ بالکل ربی ہے۔معنی ومفہوم اور اہمیت پرغور کیے بغیر یہ خود بخو د زبان سے نگل جاتا ہے۔ لیکن اس کا بیمطلب تو نہیں کہ جملے سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور بار بار ملاقات کی جائے کہ پہلی بار مجھے ان سے مل کر بردی ا پیولا سے محفوظ رکھنے والا فلٹر بنی نوع انسان پر ہاشی و حال میں کئی خطرناک بیاریاں حملہ آور ہو چکیں۔ ان میں ایبولا وائرس کا مرض اپنی تیزی کے باعث خوفناک ومنفرہ حیثیت رکھتا ہے۔ ایبولا وائرس چندون میں اپنے اتنے زیادہ بیجے بالے پیدا کرتا ہے کہ وہ انسانی جسم میں تباہی مجا دیتے ہیں۔ انسان پھرد کھتے ہی و کھتے چٹ بٹ ہوجاتا ہے۔

ایولاکا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے امریکی کمپنی،
ایتھلون میڈیکل نے "ہیمو پیوری فائیر
(Hemopurifier) نامی آلہ ایجاد کر لیا۔ نکلی نما سے
آلہ ڈیائسیز مثین سے جوڑا جاتا ہے۔ اس آلے میں
لیٹن (پروٹین) سے ہنا فلٹر نصب ہے۔ ووانسانی جسم
میں گھومتے پھرتے ایبولا وائرس کو اپنی طرف تھینج لیتا
میں گھومتے پھرتے ایبولا وائرس کو اپنی طرف تھینج لیتا
ہے۔ یوں وائرسوں کی تعداد کم ہونے پر انسانی جسم

حونکوں کو زبان مل کئی

تجرمیں بزار ہا کو تکے بولنے والوں کو خاصی مشکل سے

این بات سمجما یاتے ہیں۔ وہ بھی لکھ کر اور بھی

اشاروں میں اپنی بات کرتے ہیں۔اب ایک امریکی

کمپنی، موثن سیوے ( Motionsavvy) ان کی

ہر کوئی اشاروں کی زبان نہیں مجھتا، اس لیے و نیا

مشکل آسان کرنا چاہتی ہے۔ اکتوبر ۱۶۰۱۴، میں سمینی کے سائنس دانوں نے ''موثن سیوے یونی'' نامی ایک آلدایجاد کر لیا۔ بیدآلہ ایک ٹیملٹ' حرکت نوٹ کرنے والے حساس (موثن سیننگ) کیمروں اور صوتی آلات پر مشتمل ہے۔ جب کوئی محوظ اس آلے کے سامنے اشاروں میں

الفتلوكرے، تو كيمرے اے بيلب تك پہنچاتے ہيں تو اس كا پروسيسر بات سمجھ كرا سيكر كے ذريعے انھيں بول ديتا ہے۔ مشرورت پڑے، تو اشاروں كى زبان تحرير بھى كرتا ہے۔ سير آلہ قدرت گوگوں كے ليے بہت مفيد ثابت ہوگا۔ كيونكہ اب وہ اس كى عدد ہے كم از كم انگريزى بولئے والے كو باسانی ابنی بات سمجھا شيس گے۔ اس آلے كى والے ك

قیت بھی کم ہے یعنی سرف ۱۹۸ ڈالر۔

أردودُانجُنٹ 88 🗻



تندرست ہونے لگتا ہے۔

جیمو پوری فائر آب امریکا میں ایبولا مرض کے خلاف کامیابی ہے استعال جورہا ہے۔ اس کی مدد ہے دیگر امراض مثلاً ایڈز یا سرطان کے وائرس بھی انسانی جسم ہے نکالے جا کتے ہیں۔ گویا استحلون میڈیکل نے نظرناک بیار یوں سے مقابلے کی خاطرا کیک مؤثر ہتھیار ایجاد کرلیا۔

جۇرى2015ء



أردو دُانجَب في 89 🗻 جوري 2015ء

خوشی ہوئی تھی۔ ویسے اب میں سیج سیج بنا دوں، اب تو ان ملاقاتیوں سے ل کر مجھے بے حد کوفت ہوتی ہے۔ جی حابتا ہے، ذرا ڈھیٹ بن کر، ذرا بے مروت ہو کر صاف صاف کہد دول" صاحبان! میں آپ سے ہرگز نہیں ملنا حابتا۔ مجھے آپ سے ال كرند كہلى باركوئى خوشى ہوئى تھى اور نداب ہوئی ہے اور نہ آئند وہھی ہوسکتی ہے۔ میں بڑی عاجزی ہے درخواست گزار ہوں کہ مجھے معاف سیجیے اور خداکے لیے میرا چیجیا چھوڑ ہے۔''

لیکن کیااب میں ایسا گہہ سکتا ہوں؟ مہیں، شاید میں ایبانبیں کہدسکتا۔ میں لا کھ کوشش کروں تب بھی ایبانہیں کہدسکتا کیونکہ مجھ میں وہ اخلاقی جرأت نہیں جس کی ہر بڑے آدمی نے تلقین کی ہے اور جوابندائے آفرینش ہے آج تک (پیفیبرول اور غیر معمولی آدمیول کوچھوڑ کر) کسی انسان میں پیدا نہ ہو سکی۔ اس دنیائے آب وگل میں اخلاقي جرأت كواتني ابميت حاصل نبين جتني اخلاقي بزدلي کو حاصل ہے۔ اخلاقی بزدلی کے لیے دل کردے کی ضرورت نہیں، البتہ اخلاقی جرأت رکھنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ چونکہ میرے دل کردے بہت کمزور ہیں اور فطرتاتن آسان بھی ہوں ،اس لیے جھومیں اخلاقی جرأت بیدا ہو بی شبیں عتی۔ چنال چہ ہر زید، بکر، عمر سے پہلی ملاقات يرميس بي كفنك يعني بغيرسوج مبتح كهدويتا مول کہ مجھے آپ ہے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔

محمر ازراہِ انصاف آپ فرمائے ،سید شاہ ضیاء آئسن ے مل کر کسی بیچے عقل و د ماغ رکھنے والے انسان کوخوشی ہو سکتی ہے؟ مجھے اینے دوست محمد ریاض پر بے حد غصہ آنا ے جس نے سیدشاہ ضیاء اکسن سے ایک مبارک یامنحوں دن میرا تعارف کرایا۔ یہ کوئی خن سازی نہیں، بلکہ تھلی

حقیقت ہے کہ جس وال بھی سیدشاد ضیاء الحن سے سمی تحض کا تعارف ہو، وہ اس مخص کے لیے یقیناً ایک منوی دن ہوگا۔ چتال چہ میری زندگی میں اب اس ون کے علاوہ روزمنحوں گھڑیوں کااضاف ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سید ضیاء اکسن روز بروز جھو ہے ملتا ہے۔ میں جتنا اس سے دور بھا گوں، وہ اتن بی تیزی سے میری طرف دور تا ہے۔ مجھے پکڑ لیتا ہے اور مجھے فکست مان کر مجبوراً منہ کھول مسکرانا بڑتا ہے،اور پھر میں یو چھتا ہوں:

"اوه! سيدشاه ضياء اكن صاحب- كيي مزاج تو العظم بين؟" اب پھر پھوند او چھے ،سید شاہ ضیاءاکسن کی زبان چلنے کتی ہے ،تو محسنوں چلتی ہے۔ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ بیٹھے اور اپنے صبر و منبط کا امتحان دیتے رہے۔ نتیجاً ناکامی آپ کو یا مجھے ہی ہوگی، سیدشاہ ضیاء أنحسن كبعي ناكام نبيس بوسكتابه

وہ اس خوش مہمی میں مبتلا ہے کہ چونکہ دو تین تھنٹوں تک بے تکان تفتاو کرسکتا ہے اور غنے والے دیپ جاپ اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، تو یقینا اس کی تفتلو بردی دلچیب ہوتی ہے۔ جبعی تو لوگ اینے زقم و تکھنے کے بجائے ہمدتن گوش موکر بڑے انہاک سے اس کی باتیں منتے ہیں۔ وہ بھی یہ جانے یا محسوں کرنے کی کوشش مہیں كرے كا كد آپ كس موذين بين- وه اس كى بھى بروا نبیں کرے گا کہ آپ کو بخار اور در دسر ہے، یا آپ اپنی محبوبه کا بے چینی ہے انتظار کررہے ہیں۔اے تو بس میر خوش فہمی ہے کہ وہ بڑا دلچے، باتونی ما تجلسی آدمی ہے۔ ای لیے باتیں شروع کر دیتا ہے، برقتم اور ہر موضوع کی سهل باتیں ..... بغور دیکھنے پر بھی پیانبیں چلتا کہ وہ باتیں نہیں کررہا بلکدایے نخاطب کا دماغ حاث رہاہے۔

أردودُانجُسٹ 90 👛 🚅 جنوری 2015ء

میں مانتا ہوں انسان کے صلق میں زیان ای کیے جڑی گئی ہے کہ وہ یا تیں کرے۔ یا تیں کرنا ہرگز کوئی غیر انسائی حرکت نبیں مگر مجھے یہ کہنے میں ذرا برابر بھی ہاک مہیں کہ د ماغ حاثما یقیناً غیرانسانی حرکت ہے۔ ضيا والحن جب جمعي ملے، تو يہلے بيضرور كبيد ويتا ہے،

ودمهیں مہیں کوئی خاص بات مہیں، بس ادھرے گزرر ما تھا، سوحیاتم ہے دوایک منٹ کے لیے باتیں کرتا چلوں۔'' اب سنیے موسوف کی دو ایک منٹ کی ہاتیں: "ارے بھئی! کچھ سناتم نے۔ ابھی ابھی ایک بردا افسوں ناک واقعہ ہوا۔ وہ موہن لال ہے نا، چکتی موٹر سے کر

> مرا۔ بھارے کو بڑی شخت چوٹ آنی۔'' میں ہوچھتا ہوں'' کون موہن لال؟''

وہ جیرت ہے کہنا ہے"ارے موہن لال کونبیں جانتے۔ ہاں ہاں موبين لال كوتم نبيس جانية بتم اس موہن لال کوئم مبیں جانے ، ثم اس یقیناً غیرانسانی حرکت ہے۔ سے بھی ملے ہی نہیں۔ موہن لال

بے جارا ایک برا پارا دوست ہے۔ ڈیٹی دیاز آئن کا بھانجا۔ برا دلچيپ ښم مکه .... بالکل دُينُ د يانرائن کي طرح خوش نماق اور زندہ دل ہے۔ ؤی دیا نرائن کی کیا تعریف کی جائے۔ ابھی ابھی چھلی جواائی میں وہ سور گباش ہوئے میں۔ بڑی حسرت ناک موت بھی۔ بال اس حسرت ناک موت برخوب بادآیا۔ وو بے حارا قمرالدین بھی تو مرحمیا۔ اس کی موت بھی بڑی درد ناک تھی قیمرالدین کو بھی شایدتم تہیں جانتے۔ بے جارے کے چھوٹے چھوٹے بیج عظے۔ارے ہاں بھئی!تمھارے چھوٹے بیچے کا مزاج اب كيسا ہے؟ كون سے ڈاكٹر كا علاج كرا رہے ہو۔ آج كل تو بیہاں کوئی احجا ڈاکٹر ہے ہی نہیں، سب نیم حکیم خطرہ

جان ہیں۔اب تو یارمیرے علاج کرنے والے بھی ڈاکٹر ہیں اور کالج پڑھانے والے بھی ڈاکٹر۔

ان پرایک بات یاد آشمی به ڈاکٹر فاروق حسین جو معاشیات کے بروفیسر تھے، انھوں نے استعفادے ویا ہے۔ برا خودار آدمی تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں دو ہی خود دار آدمی و تیجے ہیں: ایک ڈاکٹر فاروق حسین ، دوسرا اپنا محر قاسم طبلہ مرچنٹ ہتم نے محر قاسم طبلہ مرچنٹ کا وہ واقعد تو ضرور سنا ہو گا۔ایک بار انھوں نے ایک بڑے رئیس کا طبلہ ورست کرنے ہے اس لیے انکار کر ویا تھا کہ رئیس نے دکان کے باہر ہی سے موٹر میں جیٹھے بیٹھے برای رعونت سے کہا ''اے میاں طبلے دالے، ادھر آؤ۔ اسے

ورست کرنا ہے۔'' باتیں کرنا ہرگز کوئی غیر انسانی ''محد قاسم خودار آدی تھا، اس نے حرکت مہیں مگر مجھے یہ کہنے میں ذرا ویے بی دکان میں بیٹھے بیٹھے کہا برابر بھی باک نہیں کہ دماغ جا ٹنا 📉 نفرض پڑی ہے تو موڑے اتر کر يهال آؤ۔ ورندا پنا راسته نابو۔'' پير

آزاد پیشه آدمی ہے۔ وہ بھلائسی رئیس کا دبیل کیوں ہو۔ وہ تو اس وفت..... ارے ہمائی جلیس اٹھ کھڑے ہو گئے۔امال پاربیٹھو۔۔۔ کہا جارے ہو۔ بیٹھو بھٹی بیٹھو۔'' مر میں نے کہا "مجھے ساڑھے گیارہ بجے ایک

صاحب سے مانا ہے۔ معاف کرنا ضیاء انسن میں محمد قاسم میلی کی واستان خودداری بوری طرح نه سن سکای مگر کیا کروں، مجبور ہوں، ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے ان صاحب ے ملنا ضروری ہے۔اب سیارہ بجنے میں بندرہ من باقی جيں۔احيما پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ<sup>''</sup>

اس کے بعد میں سریریاؤں رکھ کر بھا گنا ہوں۔ بیا بالكل جھوٹ ہے كەساڑ ھے كيارہ ہے مجھے كى صاحب

أردو دُانجُسٹ 91 📗 جوری 2015ء

ONLINE LIBRARY

ے ملنا ہے۔ مگریہ بالکل کیج ہے کہ مجھے زخمی موہن لال یا ان کے خوش مداق، زندہ دل ماموں، ڈیٹ ویازائن آنجبہائی یا حصوٹے حصوئے بچوں والے مرحوم تمرالدین یا وأكثر فاروق محسين سابق بروفيسر معاشيات اور خوودار طبلہ مردیث ہے کوئی ولچیجی مہیں۔

موہن لال جے میں جانتا تک نبیں، بھئی اگر موثر ے کریڑا تومیں کیا کروں؟ ڈیٹی ویانرائن بڑے خوش بنداق اور زندہ دل آدی تھے، تو وہ ہوں گے۔قمر الدین کی موت بروی حسرت ناک محمی، تو مجھی اس کی موت میں میرا کیا دخل؟ ..... ڈاکٹر فاروق حسین نے استعفادے دیا، تو میرا کیا بگڑا۔محمد قاسم طبلہ والے اگر خود دار ہیں تو ہوا کریں، مجھے تو ان سے طبلہ درست نبیں کرانا۔

مجھے صرف ضیاء انسن ہی ہے شکایت نہیں بلکہ اس کے سارے بھائیوں ہے شکوہ ہے۔ میراروئے بخن سکے یا رشتے کے بھائیوں شبیں دماغ حیات اوگوں کی طرف ہے۔ وماغ حاثا نہ صرف ایک پیشہ ہے بلکہ اس کا شار فنون لطیفیہ میں بھی ہوتا ہے۔

سید شاہ ضیاء اُکسن کے ایک ہم پیشہ بھائی، ابوالفصل کسی محصیل کے چیش کار ہیں۔ این کسی ندکسی کارروائی كے سلسلے ميں ہر الخوارے يندرهواڑے شہر آتے ہيں۔ جب بھی مجھ سے ملیں او پہلاسوال میکرتے ہیں:"میاں تم ک آئے؟''

میں جواب دیتا ہوں۔"جی میں تو لیبیں ہوں۔ عرصے سے بہاں رہتا ہوں۔ یا کچ سال سے کسی جھوٹے ہے۔ سفر پر بھی نہیں گیا۔''

وہ فرماتے ہیں'' اوہ! وہ شاید آپ کے بھائی ہیں جو جمعِيٌ ميں ہیں۔''

میں کہتا ہوں''جی میرے تو کوئی بھائی سمبئی میں

وہ مصر ہو جاتے ہیں: ''ارے کوئی تھے نا میاں تتمهارے جمبئی میں؟''

اب میں ان ہے کس طرح بحث کروں ، اس لیے حجوث موث كيني برمجور موجاتا مول ـ" احيما آب عابد حسین کا یو چه رہے ہیں۔ جی، وہ تو جبیئی میں فلم ایکٹر بن گئے'' (حالانکہ عابد حسین تو سیبیں ہیں اور ایک وفتر میں ملازم)

وه خوش ہو کر فرماتے ہیں" اباں، میں نے کہا تھا نا۔ احیمااب کیا کررہے ہیں۔''

جی تو جاہتا ہے کہد دول، جنگ مار رہا ہوں، مگر وہ میرے بزرگوں کے ملنے والوں میں سے میں۔اس کیے جواب ديتا مول .... "جي ايك اخبار كا ايْديتر مول ـ" فرماتے ہیں: ''اخبار کے ایڈیٹر ہوا خوب اچھا، آج

کل اخباروں میں کیا حیب رہاہے؟'' ایسے سوال کے بعد اپنا اور اُن کا جی ایک کر ویئے کو جا ہتا ہے۔ مگر انسان بندؤ مجبور ہے اور وہ نہ صرف محصیل کے پیش کار بلکہ میرے بزرگوں کے ملنے جانے

والے ہیں۔ وہ جب مجی ای مخصیل سے شہر آتے ہیں، تو یہی سوالات برمرتبه وبرات اور دوتين تحفظ تك برابر دماغ جائے رہے۔ مگر برسوں میں نے انھیں چکمہ دیا۔ وہ شہر آئے تھے۔اتفاق سے عابدروڈ پرنظر آگئے۔ میں سائیکل يرجار باتصاه بجصه وكميركر يكارانه

"ميال!ارے تفہرو، تفہرو بات تو سنو۔" مگر میں نے بالکل انجان ہو کریڈل تیز کیے اور نام ملی سڑک ہر مڑ گیا۔ حالانکہ مجھے معظم جا ہی مارکیٹ

أردودًا نجست 92 📗 جوري 2015ء

ضیاء آئسن کے تبسرے بردارطریقت، ہمارے ایک یروی بزرگ اورمحکمہ مال گزاری کے پنشن یافتہ منتظم ہیں۔ اتھیں بڑھانے کی وجہ سے جلد نیندنبیں آئی۔ای لیے بے خوابی کا وقت میرا دماغ حاشے میں گزارتے ہیں۔روزانہ رات کو کھانے کے بعد آجاتے اور آتے ہی پہلا سوال میہ كرتے" سٰاؤ بابا! آج اخبار ميں كيالكھا ہے؟"

میں کوئی حافظ اخبار تونہیں اس لیے عمراً اخبار ان کی طرف بردها دینار مگر وه اخبار جول کا نول واپس کرتے ہوئے فرماتے" اخبار تو میں مجمع کا بی بڑھ چکا۔ اس میں كيا ركها ب، يجيم بي سناؤ اسئالن مندوستان يركب مله بولنے والا ہے؟''

ميرا ارادو ب، سي دن جب میرے صبر وحل کا پیالہ چھلک جائے گا، تو ان سے صاف صاف کہہ دوں کرے اور نہ بھے کہ میں آپ کے اسال است کے بعد یج

> ساتھ بیٹھ کر دو تین گھنٹوں تک اخبار کا آمونت پڑھوں۔ آب بنش یافتہ ہیں۔ آپ کو بے خوالی کی شکایت ہے، تو پھر آپ اینے گھر بینے کر تارے گئتے رہے، میرا جوان وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ میرا د ماغ کہاں اتنا فالتو ہے کہ آپ بیٹھے جانا کیجیے۔ حضرت مجھے سونے دیجیے۔ رات کے گیارہ نج رہے ہیں۔ این بزرگ یا میری سعادت مندی ہے اللّٰہ ناجائز فائدہ تو ندا تھائے۔

> ضیاء ائس کے ایک چوہتے ہم مشرف آرنسٹ ہیں۔ لوگ اٹھیں ہرفن مولا کہتے ہیں۔ مگر انھوں نے انتہائی سادگی سے اپنا تحلص بے کمال رکھا ہے۔ وہ ایک بہت

ا پہھے شاعر ، افسانہ نگار ، مصور ، کوبے اور لطیفہ کو ہیں۔ بلبل ترنگ بھی بہت احیما بجائے ہیں۔ آج کل ناچ بھی سکھ رہے ہیں۔ مگر ایک اچھائی یا خرابی میہ ہے کہ وہ" سنانے کے مرض' میں متلا ہیں۔ جب بھی میں انھیں نظر جاؤں، بس پکڑ کر زبردی

موٹر میں بٹھا سیدھا گھر لے جاتے ہیں۔ حکم ہوتاہے کہ یہلے جائے کی کرتازہ وم ہو جاؤ۔ جائے کی کرفارغ ہی ہوتا ہوں کہ وہ اپنی تھم یا غزل شروع کر دیتے ہیں۔اب میں ہوں کہ مجبوراً بات بے بات واہ واکرتا ہوں، یندرہ ہیں منظومات کااشا ک قتم ہو گیا،تو وہ اندرے چمڑے کا مونا تھیلا لے آئے۔ اب انسانے شروع ہوتے ہیں، رومانوی، سیای، تاریخی اور جاسوی

آپ کو بے خوالی کی شکایت اضائے۔ ہے، تو چھر آپ اینے گھر بیٹھ کر دونج مھے، اعدرے دوپہر کا کھانا گا کہ قبلہ، نہ تو اسٹالن کو باؤلے کئے 🛮 تارے سکتنے رہیے، میرا جوان 📗 آیا۔ کھانا کھاتے بھی اپنی نگارشات نے کاٹا ہے کہ وہ ہندوستان پر مملہ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ اور ان کی شان نزول زیر بحث آتی

کھے مقالے، تقریریں، اقتباسات، ڈائری، کچھ بڑے لوگوں سے خطوط اور میچھ فرصنی اڑ کیوں سے محبّت نامے۔ لیجے اب یا یکی نکح سمئے اور شام کی حائے آتی ہے۔ شام کاوفت چونکہ نٹر نظم کے سے وزنی پروگراموں کے لیے موزوں نہیں، للبذا لطیفه کوئی اوربیت بازی شروع ہوگئی۔ رات کے آٹھ نے گئے۔ اندر سے رات کا کھانا کھاتے کھاتے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے اور نو نے جاتے ہیں۔ اب ذراسکوت اور سناٹا طاری ہو جاتا ہے مگراس پر بھی مصوری کے شاہ کار دکھانے لگے۔

" یہ تاج تحل ہے، یہ نخلتان ہے، یہ سیم جونیر کی

أردو دُانجُسِتْ 😘 👟 جورى 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

وه مجھے برا لائق آدی مجھنے گئے۔ اپنے کاروباری خطوط یڑھانے اور لکھانے کے علاوہ اینے راج کھوڑے کے علاج ہے لے کرلڑ کی شادی تک ہرمعاملے میں مجھ

ہے مشورہ کرتے ہیں۔ ان کی تفتگو کا بار بارد ہرایا جانے

والاجمله بيه

" بھئی تم علم وادب کے خوب چرہے کرتے ہو۔ کھھ بناؤ تو سبی کہ کیا دلی کیڑوں کے ساتھ ولائق کیٹروں کی بھی تنجارت کروں؟''

'' کیا حیوٹے لڑ کے کوگھر جا کے اسکول جھیج دوں؟ یا ا ہے سرکاری مدرسہ بی میں شریک کراؤں؟''

" کیا راج پھوڑ ہے کا آپریشن کراؤں یا دوائیاں ہی کھا تار ہوں؟''

"كيا ديوان خانے كى ويوار اينوں سے چنواؤں يا ككڑى كى جالى تفوكوا دوں؟''

" کیا حقہ چھوڑ کر سکریٹ شروع کر دوں یا صرف

غرض رام کشن جی ہر روز مجھ سے میری قابلیت کا امتخان کینے اور کوئی نہ کوئی صلاح مشورے کرنے ضرور آتے ہیں۔ محض اس لیے کہ میں بقول ان کے علم و ادب کے خوب چرہے کر رہا ہوں اور میری کھویرای میں بہت بڑا ومافع ہے۔ اب میں رام کشن جی کو تمس طرح متمجماؤل که میری کھویڑی میں جتنا کچھ مغز تھا وہ ضیاء الحن، پیش کار محصیل، پزوی بزرگ، آرنسٹ اور .... فود آپ نے جات ڈالا ب- اب میں آپ کو کیا مشورہ وے سکتا ہوں کہ اینے راج مچھوڑے کا آپریشن کرانا جاہیے یالبیں۔ اس کیے اب مجھے معاف کیجے اور اجازت دیجیے۔ خدا حافظ!

تصویر ہے۔ یہ ایک لڑ کی ہے جس کا چبرہ عشق کی ناکامی کے تاثرات ظاہر کرنے کی میں نے انتہائی کوشش کی ہے۔میری میتندوے کی تصویر دیکھو۔اب کے سال ہمینی کی آرٹ ایگر پیشن میں جمیعی جانے والی ہے۔''

خدا خدا کر کے رات کے دو بج سمئے ۔ اب موسیقی کا یروگرام شروع ہو گیا۔ پھرضج کے پانچ نج سے ۔اب بلبل ترنگ میں بھیرویں گانے لگے۔ میجلس راگ و رنگ ابھی جاری تھی کہ قریب کسی ناپے سے مرفع بول بڑا۔ پھر ایک مسجد ہے مؤذن کی اذان گونگی۔

فرمایا: " و یکھائم نے ، آرنسٹ کو گروش شام وسحر کی کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ارے تمعاری آلکھیں لال ہو رہی مِيں۔ابتم سو جاؤ۔ میں ذراشنق کا نظارہ کروں۔''

میں سوچتا ہوں کہ کیا میں سو جاؤں؟ مگر شاید میں سو سکتا ہوں اور ندسوی سکتا ہوں ،میرے سرمیں جتنا کچھ مغز تھا، آرنسٹ نے سارے کا سارا جاٹ لیا۔ اب مجھے

اب مجھے یہ کرنا حاہیے کہ جب بھی ووہارہ آرنسٹ صاحب سے ملنا پڑے، تو سیلے ہی اینے بیوی بچوں کو تقییحت کر آؤں کہ ٹایداب ملاقات نہ ہوسکے۔ یا پھر میں بھی آرنسٹ بن جاؤں اور مجھے کردش شام وسحر کی خبر ہی ند ہو۔ ظاہر بات ہے، جب سارا دماغ حیاث لیا جائے تو گردش شام وسحر کی خبر بی نه ہوگی۔

ضیاء الحسن کے یا نبچویں بھائی چودھری رام کشن جی ہیں۔ بچین میں میرے ساتھ برائمری جماعت میں یڑھتے تھے۔ برائمری ماس کرنے کے بعد اپنے بابا کی كيڙے كى دكان پر بيٹھ گئے۔ پھر زمانہ كزر كيا۔ ميں نے بی اے یاس کر لیا۔ اس کا رام کشن جی کو بھی پتا چل گیا۔

أردودُ النجست 94 📗 جوري 2015ء

## تاريخ پاکستان کاایک خیز باب

# سوئسسير يمكورث نے پے نظير بہٹو اورآصفازردارى كومجرم تههراديا

اس سلسلیہ کرپشن کی جیران کن روداد جوسابقہ حکمران جوڑے نے اینے دور حکمرانی میں ظمطراق سے اپنایااور قومی خزانے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اپنی تجوریاں ڈالروں سے بھرتار ہا

## سوئس عدالتوں میں چلتے مقد مات کی جیرت افز ا کہانی

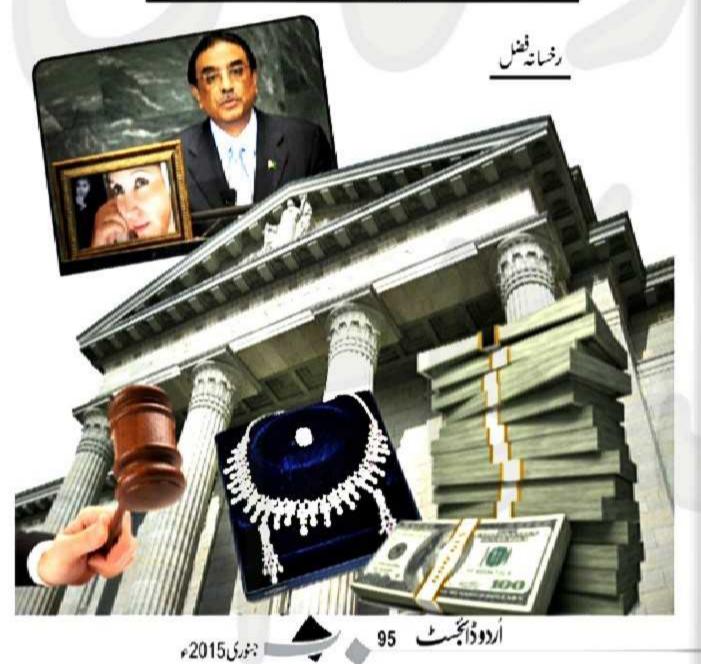

کراؤس (Karl Kraus) آسٹریا سکا رل کے ممتاز ادیب و شاعر گزرے ہیں۔ ان کا چٹم کشا قول ہے: ''پروسیٹوشن (عصمت فروشی) ہے بھی زیادہ خطرناک کرپشن ہے۔ کیونکہ پروسیٹوشن چند افراد کا اخلاق خطرے میں ڈائتی ہے جبکہ کرپشن پوری قوم کا اخلاق تباہ کردیتی ہے۔'' یہ

بات سولد آنے کی ہے۔

اب پاکستانی قوم ہی کو دیکھیے۔ ۱۹۴۷ء میں
زمینوں اور مکانوں کی الائمنٹ کے دوران لائی و ہوں
کیطن سے جس کرپشن نے جنم لیا، وہ پاکستان میں
کیطن پھولتی چل گئی حتی کہ سرکاری دفاتر میں عام ہوگئی۔
تاہم ایک بات قابل ذکر ہے۔ ہمارے اقبین
حکران اور سرکاری اضر ممکن ہے، نااہل ہوں، مگر وہ
حکران اور سرکاری اضر ممکن ہے، نااہل ہوں، مگر وہ
روپ میں کے زیادہ رسیا نہیں ہے۔ زر کی کرپشن
میٹو کی کہلی ''عوامی'' اور ''جمہوری'' حکومت نے جنم
ایا۔ اس سیاسی حکومت نے حکومتی نظام میں کرپشن کو
بیٹر ہے منظم انداز میں رائج کر دیا۔ بیدکوئی خیالی بات
بڑے منظم انداز میں رائج کر دیا۔ بیدکوئی خیالی بات

اکتوبر ۲۰۱۳، میں سوئٹزرلینڈ کے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ۱۹۹۵، میں مقامی بولیس نے ایک سوئس میں مقامی بولیس نے ایک سوئس مینک اکاؤنٹ سے زیورات کا جوسیٹ قبضے میں لیا تھا، وہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بیاز یورات دراصل حکومت پاکستان کے ایک مقدمے سے مسلک ہیں جو اس نے ۱۹۹۵، میں نفرت بھٹو، بے نظیر بھٹواور آصف علی زرداری کے میں نفرت بھٹو، بے نظیر بھٹواور آصف علی زرداری کے میں نفرت بھٹو، بے نظیر بھٹواور آصف علی زرداری کے عیال کرتی ہے کہ جب انسان کو اقتدار مل جائے، تو وہ عیال کرتی ہے کہ جب انسان کو اقتدار مل جائے، تو وہ عیال کرتی ہے کہ جب انسان کو اقتدار مل جائے، تو وہ

اس سے کیونکر ناجائز فائد وافعا تا ہے۔ میز میز

یہ ۱۹۹۰ء کے اوائل کی بات ہے، بے تظیر بھٹو حکومت نے مسٹم کی جنبوں پردرآمدی اشیا کی جانچ پڑتال اور گرانی کے لیے ایک سوئس سمپنی، کوئلینا (Cotecna) کی خدمات حاصل کیں۔ بعدازال انکشاف ہوا کہ سوئس سمپنی نے برسراقتدار حکومت کو رشوت دے کر جانچ پڑتال کا معامدہ منظور کرایا تھا۔

المعنو حكومت نے اسے رشوت نبیس كمیشن كا نام دیا اور أسے وصول كرنے كى خاطر "جدید" طریقته اپنایا او n s ) عام دیا دیا ہے وصول كرنے كى خاطر "جدید" طریقته اپنایا او n s ) کیا۔ یہ كہ اپنے وكيل ، جینز سلیكملک (Schlegelmich ) كى وساطت سے برٹش ورجن آئی اینڈ میں ایک جعلی سمینی ، بنام ماریسٹن سیکورٹریز (Mariston Securities Inc) كھول لی۔

قانون کے مطابق اس کمپنی کی مالک بیٹم نصرت بھٹونھیں ۔ کمپنی کے نام ہے ایک سوئس بینک (بر کلے سوی ) میں اکاؤنٹ کھولا گیا۔ اس اکاؤنٹ کی رقم کو بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری بھی استعال کر سکتہ بتھ

سوئٹزرلینڈ ہے تعلق رکھنے والا وکیل جینزسلیکملک مجھٹو خاندان کا پرانا واقف کارتھا۔ ۱۹۷۹ء میں مقتول فوالفقار علی بجٹو کے بیٹوں نے پہلی باراس سے رابطہ کیا۔ تب وہ اپنی مال (بیٹم نفرت بجٹو) کے لیے سوئٹزرلینڈ میں اقامتی اجازت نامہ حاصل کرنا چاہتے سوئٹزرلینڈ میں اقامتی اجازت نامہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بعدازاں وتمبر ۱۹۸۷ء میں سوئس وکیل کی ملاقات تصف علی زرداری سے ہوئی جو بے نظیر بھٹو کے دولھا بین حکے تھے۔

كونكينا نے "معابدے" كے مطابق بارہ لا كھ ۋالر

جۇرى 2015م

پر مشمل کمیشن بیشو خاندان کی جعلی ممپنی کے سوس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے کریشن کے الزامات پہ بے نظیر بھٹو حکومت برطرف کی، تو جلد ہی کوفکینا ہے معاہدہ بھی ختم کردیا سمیا۔ مرحومہ کے ای پہلے دور حکومت میں آصف علی زرداری مرحومہ کے ای پہلے دور حکومت میں آصف علی زرداری

لوث مار کا نیا معاہدہ

حكومت بإكتان كجردرآمدى اشياك جانج براتال

کے لیے کسی معیاری عالمی مینی کو تلاش سرنے لگی۔اس سلسلے میں ٹینڈر بھی جاری کیے شکتے۔اس میں سوئٹزرلینڈ بی کی ایک سکینی، ایس جی ایس ( Societe

Generale de Surveillance) نے بھی بولی دی۔ یہ کمپنی بھی انسکاهن،وری فیکھن،ٹیسٹنگ اور سرٹی فیکھن کی خدمات انجام دیتی ہے۔

الیں جی ایس سے گفت و شنید چل رہی تھی کہ اکتو بر ۱۹۹۳ء میں بے نظیر بھٹو

دوسری بار وز براعظم بن تنتین - اب ایس

جی ایس نے کنٹریکٹ کینے کی خاطر زرداری بھٹو خاندان کو'د کمیشن'' دینے کی ہامی بھر لی۔

Bjorn ) خطدالیشیا میں بجوران ایکسل ( Axel ) خطدالیشیا میں ایس جی ایس کا مینجر تفاراس نے افسران بالا کو مید ربورت بججوائی: "اس وقت پاکستانی حکومت میں وزیراعظم کے شوہر جو غیر سرکاری طور پر نائب وزیراعظم ہیں، بہت اثر ورسوخ رکھتے ہیں۔

أردودُانجُنٹ 97

الھوں نے حال ہی میں بے نظیر ہمٹو کی ماں (بیکم نصرت ہمٹو) کو پی پی کی چیئر مین شپ سے نکلوایا ہے۔ یہ امران کی طافت عمیاں کرتا ہے۔ فی نی نی حکومت میں آصف زرداری کا بہت

پی پی پی حکومت میں آصف زرداری کا بہت اثر ورسوخ ہے۔ وہ ماضی میں جمیشہ اپنے دوستوں اور کارندوں کی مدد کرتے رہے جن میں سے ایک کوئلینا کا ایجنٹ تھا۔''

درآمدی اشیا کی جانج پڑتال کا کنٹریکٹ حاصل کرنے کی دوڑ میں دونوں سونس کمپنیاں شریک تھیں۔ جنوری ۱۹۹۴ء میں جنیوا میں صدرالدین آغا خان نے



آصف زرداری کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا۔ اس میں جیز سلیکملک بھی شریک تھا۔ اس ملاقات میں بیہ گفت وشغید ہوئی کہ درآمدی اشیا کی جانج پڑتال کا معاہدہ کس سوئس کمپنی کو دیا جائے۔

نائب وزیراعظم پاکتان کی مدایت پران کا دست راست، جینز کونگینا کے مالکوں سے ملا۔ انھوں نے اسے بتایا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، لبذا وہ تنبا

جۇرى2015ء

وہاں سارے کام کوئبیں سنبھال سکتے۔شاید تب تک بھٹو کا داغ دار ماضی مدنظر رکھ کر کونکینا اس سے نیا معاہدہ کرتے ہوئے چکیاری تھی۔

ای دوران ایس جی ایس کا ڈائز بکشر آپریشنز ، بانز فشر، زرداری بھٹو خاندان کے فرنٹ مین، جیز سلیکملک سے ملا۔ مارچ ۱۹۹۸ء میں دونوں کے مابین بسلسلة الميشن معاملات طي يا محية

جون ۱۹۹۴ء میں پینی پیش رفت ہوئی کہ ایس جی ایس نے کوئکینا کمپنی کے بیشتر حصص خرید لیے۔ یوں وہ

VIV **\*** AND THEFT جینوا میں ایس جی ایس کا صدر دفتر

اس کی نئی مالک بن گئی۔ اس کے بعد یا کشان میں درآمدی اشیا کی جانچ پڑتال وتکرائی کا کام دونوں کے ما بین ففتی ففتی تقسیم کر دیا گیا۔

''نذرانول'' کی رقم بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت فتم ہونے تک

دونول سوئس کمپنیال زرداری، بحثو خاندان کو وقتاً فو تتا لا تكون و الريطور " ميشن" ادا كرتي ربي \_ بيه كويا

أردو دُانجَست 98 🗻 جنوري 2015ء

سوئس کمپنیوں سے نذرانہ وصول کرنے کی خاطر یا کستان کی ملکہ عالیہ اور باوشاہ سلامت نے وہی برانا حربه استعال كيا\_ يعني اين سوس وليل، جيز صاحب کے توسط سے برکش ورجن آئی لینڈ میں دوجعلی کمپنیاں

Inc ) کے سربراہ آصف زرداری اور ان کی بیلم تحمیں۔ جبکہ دوسری کمپنی، ناسام اوور سیز کمپنی Nassam Overseas Ind صنم بھٹو کے خاوند، ناصر حسین کو بنایا حمیا۔ ان وونوں کمپنیوں کے ا کا ؤنٹ مختلف سوئس بینکوں میں کھولے عُلِيهِ النِّسِ جِي النِّسِ أور كُونُكُونِا النَّبِي أَكَا وَنَمْسِ مِينِ کمیشن کی رقم جمع کراتی رہیں۔

حاصل کیے گئے" نذرانے" کی مجموعی رقم ایک كرورُ بين لا كھ زالر بتائي جاتي ہے۔ حاليہ باكستاني ے۔ معاصرین کا دعویٰ ہے، بے نظیر بھٹو اور آصف نومبر 1997ء میں لی لی ایس سے تعلق رکھنے والے

فلیٹ وکھر ، زیورات اور فارم وغیر وخریدے مکئے۔

بومر فنانس تمپنی ( Bomer Finance

کرنسی کے مطابق بیار قم سوا ارب رویے سے زیادہ بنتی زرداری نے دونوں ادوار حکومت میں گئی سرکاری منصوب "نذران" لے كرياكتاني اور غيرملكي كمينيوں كو دیے اور مول خوب کمائی کی۔ اس ناجائز آمدان سے با کتان و بیرون ممالک میں زرعی زمینیں، عالیشان

صدر فاروق لغاری نے کراپشن کے الزامات یر بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت بھی فتم کر ڈالی۔ نئے عام انتخابات میں نواز شریف برسراقتدارا ئے۔ اب یا کشانی حکومت نے ''احتساب بیورو'' تفکیل دیا، جو

كنثريك فراتهم كرنے كا نمذ رانہ تھا۔

موجوده حساب سے بیرقم '' چھے ارب روپے'' بنتی ہے۔ سولس مقدمے کا آغاز

ا لیے کر پیشن کیسول کی کھوٹ لگائے لگا جو بے نظیر بھٹو

۸رمتمبر ۱۹۹۷ م کو حکومت یا کستان کی درخواست پر

سوئٹر راینڈ نے تمام سوئس بینکوں میں بے نظیر بھٹو، آصف

علی زرداری اور بیگم نصرت بھٹو کے اکا وُنٹس منجمد کر دیے۔

خیال ہے کہ ان میں چھے کروڑ ڈالر تک رقم موجود <del>ت</del>کی۔

حکومت کے دونوں ادوار میں سامنے آئے تھے۔

بعدازاں احتساب بیورو نے اپنی تفتیش کی دستاویز الیک سؤس عدالت میں چیش کیس سے ہمارے بال کی بانی کورٹ جیسے۔ان کی بنیاد پر جون ۱۹۹۸ء میں جینز

سلیکملک، ایس جی ایس کے سینئر ایگزیکٹووائس یریذیڈنٹ اور کوئلینا کے مینجنگ ڈائز مکٹر پر فرو جرم عائد كر دى كني- ان پر الزام تھا كه انھوں نے حکومت یا کتان سے کنٹر یکٹ حاصل کرنے کی خاطر حکمران ٹولے کورشوت دی اور پھراہے ادا کرنے کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث

رے۔ اگلے ہی مینے اس کیس کے سلط میں آصف زرداری اور بےنظیر بھٹو پر بھی فروجرم عائد کر

أكتوبر ١٩٩٨ء مين كونكلينا أور الين جي اليس كيس کے مسمن میں لا ہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چکنے لگا۔ ایریل ۱۹۹۹ء میں بے نظیر بھٹواور آصف زرداری میشن لینے کے جرم میں مجرم قرار پائے۔ لاہور بانی کورٹ نے انھیں پانچ سال قید کی سزا سائی اور ۱۸۷ کھ ڈالر جرماند ادا کرنے کا حکم دیا۔ بے نظیر بھٹو کندن جا چکی مھیں، آصف زرداری قیدکر لیے گئے۔

أردو دُانجَبْتُ 99 📗 جنوري 2015ء

ا کنؤیر ۱۹۹۹ء میں جمزل برویز مشرف نے نواز شریف حکومت کا خاتمہ کردیا۔ اگلے ہی ماہ ننے پاکستانی حکمران نے'' قومی دفتر احتساب'' کی بنیاد رکھی جو''نیب'' کے نام ے معروف ہوا۔ اب اس نے ادارے سے مسلک وکا اندرون وببيرون مما لک کی عدالتوں میں بےنظیر بھٹواور آصف زرداری کے خلاف دائر مقدمے لڑنے لگے۔ ا یک سوس عدالت میں کونگینا اور ایس جی ایس سے متعلق كيس جلنے رگا۔

اگست ۲۰۰۳، میں سوئس عدالت کے جج، ڈیٹنل ؤیوڈ (Daniel Devaud) نے دونوں مرکزی



ملز مان کو مجرم قرار دے ڈالا۔ اس نے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو چھے ماہ کی معلق سزا ( Suspended Sentence ) سنائی۔ نیز سابق حکمران جوڑے کو حکم دیا كدانھوں نے سوئس كمپنيوں سے جوكميشن ليا، وہ ياكستان کے خزانے بعنی جائز و قانونی مقام پر جمع کرایا جائے۔ یے نظیر بھٹو نے یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا اور اس کے خلاف سونس سیریم کورٹ میں اپیل وائر کر دی۔ ۲۰۰۵ ، میں سوئس سیریم کورٹ نے ماتحت عدالت کا فیمله کالعدم قرار دے دیا۔ تاہم ساتھ ہی ہے حکم بھی دیا کہ معاملے کی گفتیش از سرنو کی جائے۔ چنال چہ

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مشرف حکومت نے دوبارہ ماتحت سوئس عدالت ہے رجوع كرليا\_

سوئس تفتیش کارمقدے کی جھان مین کررے تھے كه ياكسّان ميں عدليه متحرك بوكني۔ چيف جسنس افتخار حسین چودھری کی قیادت میں سپریم کورٹ نے بعض مقدمات میں حکومت کے خلاف فیصلے دیے۔ چنال جہ ماری ۲۰۰۷ء میں جزل مشرف نے زیروی چیف جسٹس سے استعفٰی لے لیا۔

جب جزل مشرف برسراقتدار آئے، تو انھوں نے بے تظیر بھٹو، آصف زرداری اور نواز شریف کو كريث ليذر قرار ديا تفايه ليكن جب دوران حكومت ان سے غلطیاں سرزو ہو میں اور عدلیہ نے جنزل صاحب پیرگرفت کی ،تو وہ حزب اختلاف کوا ہے ساتھ ملانے کی کوشش کرنے لگے۔ مدعا یہی تھا کہ اینا اقتدار قائم رکھا جائے۔

#### این آراو کا تھڈا

چناں چہ اکتوبر ۲۰۰۷ء میں مشرف حکومت نے ''این آر او'' جاری کیا۔ اس صدارتی حکم نامے کے ذریعے ان تمام سیاست دانوں، سرکاری افسروں اور سیای کارکنوں کو معافی مل گئی جن پر کرپشن ، ہیرا پھیری ، فراڈ ،قبل اور دہشت گردی وغیرہ کےسلسلے میں مقد <u>ہے</u> چل رہے تھے۔ این آراد کے باعث بےنظیر بھٹواور آصف زرداری کے خلاف چلتے سبھی مقدمات میں حکومت نے پیروی کرنا چھوڑ دی ۔

كونكينا اور ايس جي ايس كيس كي تفتيش سؤس جج ونسنٹ فورنیر(Vincent Fournied) کر رہا تھا۔ اس نے اکتوبرے ۲۰۰۰ء بی میں حیمان بین مکمل کر کے کیس یراسیکوٹر، ڈیٹنل زیبلی (Daniel Zappelli) کے حوالے

كروياراب وينكل زيلي بى في مقدمه متعلقه عدالت كوجعجوا ناتصابه

عجیب بات میہ ہے، ڈیٹل زیبلی میراگ الاپنے لگا کہ این آر او کے بعد بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف مقدمہ شبیں چل سکتا .... کیونکہ یا کتانی حکومت سے انھیں معانی مل چکی ۔ حیرت انگیز بات سے کہ جب سپریم کورٹ یا کتان نے دسمبر ۲۰۰۹ء میں این آراد کا احدم کر ڈالا، تو ڈیٹنل زیبلی نے پھر مقدمہ چلانے ہے انکار کرویا۔ اب اس کا استدلال تھا کہ صدر آصف زرداری کوبطورصدراستنی حاصل ہے۔

اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق حکمران یا کستانی جوڑے نے ڈیٹکل زیبلی کو جھاری رقم بطور رشوت وے كر اينا طرف دار بنا ليا۔ چنال چه ود ان ير مقدمه چلانے سے کریز کرتا رہا۔ مزید برآل سوئٹزرلینڈ تومی خزانے کی لوٹ مار کرنے والے حکمرانوں اور آمروں کی جنت ہے۔ انہی کے دم قدم سے سوس بینکاری کا کاروبار پھلتا چھولتا ہے۔ البذا منافع سبحش کاروبار کو مندے سے بچانے کے لیے سوس حکومت نے جھی زيپلي ير د باؤنهبين دُ الا ـ

#### یی نی کی حکومت کا د باؤ

تاہم این آر او کے خاتم سے نیب کی پاکستانی عدالتوں میں جاری کوٹکینا اور ایس جی ایس کے مقدمے دوبارہ چلنے لگے۔ کیکن اب بی بی بی حکومت میں تھی لبندا نیب عدالتوں کے جوں یر ہر ممکن طریقے ے اثر انداز ہونے کی سعی ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ والرجولائي ٢٠١١ وكو راوليندي نيب عدالت تمبر٢ نے کوٹکینا کیس میں مرحومہ بے نظیر بھٹو، آصف زرداری اور دیگر ملز مان کو بری کر دیا۔ای طرح ۲ ارتمبر ۲۰۱۱ و کو

أردودًا يُجسَبُ 100 🗻 🚅 جوري 2015ء

راولینڈی ہی کی احتساب عدالت تمبر سو کے قصلے کی روشنی میں ایس جی ایس کیس میں بھی درج بالا ملزمان بِقُصُورِ قُرارِ پائے۔

بعدازال نامور صحافیوں نے دوتوں فیصلول میں ز بروست مشابهت ہونے کا اشارہ کیا۔ لگنا تھا کہ فیصلے ''اویر'' ہے موصول ہوئے ، بس متعلّقہ جحوں نے ان پر وستخط كرويي وينك دال من كي كالاتفاء لبذا جون ۲۰۱۳ء میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلوں کی حیمان بین كرنے كے ليے ايك تحقيقاتی فيم تشكيل دی۔ يہ ميم فيلے

> سنانے والے نیب کے دونوں جوں، میاں الطاف حسين مبراور جهاندار خان ے ہو چھ کھی کرنے کی۔ اس تحقیقاتی ٹیم کی ریورٹ البھی صیغہراز میں ہے۔

یاد رہے، این آر او کالعدم کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے حکومت

مقدمات دوبارہ تھلوانے کی خاطر سوئٹزرلینڈ نط لکھا جائے ۔ مگر زرداری حکومت خط لکھنے میں لیت وتعل ہے کام لیتی رہی۔ حتیٰ کہ صدر آصف زرواری نے اس معاملے میں وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کوقر پانی کا بکرا

اربوں روپے ہرجانے کا دعویٰ سونس کیسوں نے تومبر ۲۰۱۳، میں نئی اور انو کھی سروث لی۔ کوئکینا اور ایس جی ایس سینیوں نے نواز

شریف حکومت کو بید درخواست دی: نیب عدالتول کے فیصلوں سے ثابت ہو ممیا کہ کوٹکینا اور ایس جی ایس یہ کرپشن کے لگائے گئے الزامات غلط تھے۔ چونکہ ان مقدمات سے دونوں کمپنیوں کی شہرت متاثر ہوئی، لبذا اب حکومت یا کستان انحیس ۱۳۳ملین (تین کروڑ ہیں لا کھ) ڈالر بطور ہرجانہ اوا کرے۔ تیز 1999ء ہے اس رقم کا سودہمی ویا جائے (کہ ای سال نیب نے مقدموں کا ہا تاعدہ آغاز کیاتھا)۔

کو یا بیدالٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی۔

په معلوم نبیل، نواز شریف حکومت نے سوئس کمپنیوں كوكيا جواب ويا، تاجم پھیلے دنوں سوئٹز رلینڈ ہے ایک فیصله تاز د بوا کا حجوزگا بن كريا كستان آيينجا-

١٠١٠ كتوبر١٠١٠ ، كوسوئنز ركيندُ کی سیریم کورٹ (فیڈرل ٹریون) نے ایس جی ایس باكتان كو تلم ديا كه سونس المنتكل زيبلي ... مفتكوك كروار كاما لك سونس جي مقدم كي ماعت كرية

ہوتے یہ جیسلہ سایا کہ بومرفنانس کمپنی کے ایک سوٹس ا کاؤنٹ سے برآمد شدہ زیورات بے نظیر بھنوہی کے ہیں۔ چونکہ وہ متوفی ہو چلیس، لبندا اب ان زیورات کے ما لک آصف زرداری اوران کی اولا و ہے۔

بِ نظیر بھٹو نے 1990ء میں بیرز پورات الندن کے بوش علاقے ، نائنس برج میں واقع جو ہری کی وکان ہے بہ عوض ایک لا کھ سترہ ہزار یونڈ خریدے تھے۔ اس کا بل بومر فنانس ممپنی کے سوئس ا کاؤنٹ سے اوا کیا گیا۔ ہیہ زبورات ہیرول سے بنے ایک ہار، ایک بریسلٹ

أردو دُانجست 101 📗 جوري 2015ء

(چوڑی)، بندوں اور انگوشی پرمشتمل ہیں۔ ان زیورات کی موجود و مالیت تقریباً دو کروڑ روپ ہے۔ سوئس سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بیاسمی کہا کہ ان زیورات کی اصل مالک حکومت پاکستان ہے۔ لبندا ایسے اقد امات کیے جا سکتے ہیں کہ انھیں پاکستان کے حوالے کیا جا سکے۔

#### ايمان داراور دلير قيادت

یہ فیصلہ بڑا چیٹم کشا اور یادگار ہے کیونکہ اس نے ٹابت کر دیا، سابق تحکمران یا کشانی جوڑے نے برٹش ورجن آئی لینڈ میں آیک جعلی کمپنی کھولی تا کہ سوئس مینگ میں اس کے اکاؤنٹ کھل شمیں ۔ بعدازاں سوئس کمپنی، ایس جی ایس کمیشن (رشوت) کی رقم اس اکاؤنٹ میں جمع کراتی رہی ۔

مزید برآل کوگلینا اور الیس بی الیس کمپنیول کا بید دعوی بھی غلط ثابت ہو گیا کہ وہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرواری کے ساتھ کر پشن میں ملوث نبیس تھیں ۔ حکومت پاکستان کو حیا ہے وہ سرگرمی سے سوئس عدالت میں مقد ہے لڑے تا کہ نہ صرف زیورات واپس آئیس بلکہ متحد سوئس اکا وُنٹس میں موجودار بول رو ہے بھی واپس آ

پُراطف زندگی گزارنے کے سنہرے اصول

o زندگی'' پھھلواور پھھدو'' کا نام ہے۔ تترین دونہ ساتھ اور پھھ

 آپ کا" دینا،" لین" سے زیادہ ہونا چاہیے۔
 زندگی بہت مختصر ہے، اے عداوتوں کے چیچے ضائع یکریں۔

٥ تعريف كرين تو كلل كركرين ـ

تغیید کرتے وقت میاند روی افتیار کریں۔

 جیسے آپ میٹھا کھل فریدتے ہیں۔ ای طرح میٹھے بول اپنائیں۔

میشه احیها شکون لیس اور اوگوں سے حسن ظن رکیس ۔ ان کی حوصلہ افز الی کریں تا کہ وہ کامیابی کے رائے برمزید آھے بڑھتے رہیں ۔

اوگوں کی ہاتوں کو توجہ اور خاموثی سے سننا
 سیکھیں ۔ لوگ آپ کے قریب آ جا کیں گے۔

ہے ذہائت تنہیں کہ آپ بحث و مباحظ میں معابل کو چت کردیں۔ قابلیت ہے ہے کہ آپ سرے ہے بحث ہی میں نہ پڑیں۔

(امير حمز وبن مشاق احمد، وار برش)

روش ملک وقوم کے حق میں جاتی ہے؟

چند ماد میل وزیرخزاند، اسحاق دار نے اکتشاف کیا تھا
کہ پاکستانیوں نے '' ۱۲۰۰ ارب دالر'' سوئٹزرلینڈ اور ویگر
بیرونی ممالک کے جینکوں میں جمع کرار کھے جیں۔ بالفرض
ان میں ہے ۱۲ ارب دالر بھی تو می خزانے سے اوٹی گئی رقم
بر مشتمل جی ، تو ان کی واپسی سے جمارا سارا بیرونی قرضدائر
سکتا ہے۔ لیکن بیار بول ڈالر واپس لانے کے لیے ایسی
ایمان دار اور دلیر قیادت درکار ہے جوابی کری بچانے کی
فاطر کوئی جوانہ کھیلے ، حق کہ اقتدار ختم ہوتا د کھے کر بھی سچائی و
خق کا برچم بلند کے رکھے۔

جۇرى2015 م



عمدہ کہانی، دکش ادا کاری اور بہترین عکاسی والے



ہمارے بنجی ٹی وی چینل معیاری ڈرامے بناکر نصرف مالی فائدہ پائیں گے بلکہ بھارت میں پاکستانی تہذیب ومعاشرت کو بھی عام کرسکتے ہیں



آرك ايند كلچر

نے ۱۹۷۵ء میں شعور سنہالا ، تو ٹی وی ڈرامے

تنصير اس زمانے ميں پاکستان نيلي ويژن کا

ملس پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی تفریح بن چکے

طوطی بولتا تفا۔ چونکہ نیلی ویژن کم تھے، لبندا محلے میں جس

كهريين في وي موتا، وبان سرشام خصوصاً بچون كاميلا لگ

جاتا۔ تب دوسروں کا لحاظ اور بھائی حارہ موجود تھا، اس

ایں وقت یا کستانی ڈرامے سرحد یار بھی مقبول تھے۔

امرتسر میں ہندو اور سکھ اینے ائینوں کا رخ پاکستان کی

طرف کے رکھتے تاکہ پاکستانی ڈرامے و کھو سلیل۔

ولچیب بات به که اس دور میں پاکستانی فلمیں زوال یذیر

ہو چکی تھیں۔ اس کیے لاہور اور دیکر سرحدی شہروں کے

یا کتانی مخصوص دنول میں تی دی انٹیوں کا رخ بھارت کی

طرف کرتے یائے جاتے۔ ان مخصوص ونوں میں بھار لی

یا کستان نیکی ویژن اور بھارتی کی وی، دور درش کی

ليعموما كحربين محله والون كوخوش آمديد كهاجا تابه

وهرتا نامور ادیب، شاعر اور واش ورینصه چنال چهانهون نے ہر یروکرام اور ہرصوئی تخلیق کو درجہ کمال تک پہنچا ویا۔ دوسری طرف دوردرشن کا انتظام بھارتی سرکاری اضرول کے ہاتھوں میں تھا۔ چناں چہ بھارتی قومی ٹی وی حکومت کا بھونیو بن گیا۔اس کے بروگرام حتی کدورام بھی پھیسے ہوتے کہ ان کی وساطت سے سرکاری

پالیسی کا پروپیگنڈا کیا جاتا۔ چنال چہ جب پاکستان ٹیلی ویژن سے انگل عرنی، شنېروري، الف نون مسٹر جبيري العليم بالغال وغييره يا دگار ڈ رامے نشر ہو رہے تھے، تو دوردرشن کی وجہ شہرت صرف ''چتر ہار'' ( بھارتی فلموں کے گیتوں کا پروگرام ) تھا یا پھر فلمیں جو گاہے گاہے دکھائی جاتیں۔

یا کستانی ڈراموں اور دنگر پروگراموں کی خصوصیت سیہ تھی کہان میں اسلامی ومشرقی اقدار کوملحوظ خاطر رکھا جا تا۔ وہ اخلاق ہے کری اور ناشائستہ حرکات سے میز ا ہوتے۔ ان میں مقامی تہذیب و ثقافت کو بھر بورطریقے ہے اجا کر کیا جاتا۔ یوں پاکستان ٹی وی کے بروکرام تفریح جم پہنچانے کے علاوہ ناظرین کو ہاشعور بھی بناتے۔ یہی دنیا کھر میں تی وی کا یا مقصد اور مثبت روپ بھی ہے۔

۱۹۹۰ء کے بعد یا کستائی ڈرامے کیسانیت اور کرتے معیار کی وجہ سے بور ہونے کلے۔ دلچیپ بات سے کہ ای زمانے میں بھارت میں ایک نئے انقلاب نے جنم لیا۔ ہوا یہ کہ بھی شعبے نے ٹی وی چینل کھول کیے جن میں اشار پلس ، زی نی وی اور سونی سرفبرست تھے۔

یہ نئے بھارتی کی وی چینل ایسے ڈرامے (سوپ سیریل) پیش کرنے لگے جن کی اقساط روزانہ پیش ہوتیں۔ یہ ڈرامے ڈش کی وساطت سے پاکستانی طبقہ بالا میں خاصے مقبول ہوئے۔ حتیٰ کہ اسٹار پلس کے ڈراموں کا چرجا متوسط یا کتائی کھرانوں میں بھی ہونے

أردودُانجُسْتُ 104 📗 جنوري 2015ء

الگا۔ تاہم یا کستان میں بھارتی ڈراموں کی مشہوری مختصر

نی وی چینل کھو لنے کی اجازت دے دی۔ چناں چہ ای سال پہلا پرائیویٹ چینل، جیو انٹر ٹینمنٹ کام پیش کرنے والے دیگر ٹی وی چینل بھی سامنے آئے جن میں اے آر وائی ، ہم ، اے پلس اورا یکسپریس

ان برائيويك في وي چيناول نے بہترين لکھاريول، ڈائر کیشروں، سیٹ ڈیزائنروں وغیرہ کی خدمات حاصل کیس اور انھیں عمدہ مشاہرہ دیا۔غوروفکر اور دل لگا کر کام کرنے کا متیجہ یہ اُکلا کہ بھی ٹی وی چینل نت سے موضوعات ير اليم ذرام كليق كرن كله. يول جو شاَنَقین ڈرامے ہے روٹھ گئے تھے، وہ پھراس صنف کی طرف آنے لگے۔

ہے ویکھنے لگے۔

ا پنی طرف متوجہ کیے جا میں۔

تعداد کے کحاظ ہے بھارت کا دوسرا بڑا کروپ ہے۔ بیر

عرصے ہی رہی۔

۲۰۰۴ ، میں جزل پرویز شرف نے کی شعبے کو کرنے لگا۔ بعدازاں ڈرامے اور تفریحی پروکرام

اُدھر بھارت میں ڈراما ای زوال سے گزرا جس ے پاکستانی ڈراموں کو سابقہ یڑ چکا تھا۔ ادا کاری اور موضوعات میں بکسانیت آگئی۔سیٹوں میں بھی جدت حبين ربى ـ نيتجنا شائقين معلوماتي وسائنسي بروكرام شوق

بھارت میں مختلف طریقوں سے با قاعدہ حساب رکھا جاتا ہے کہ کس ٹی وی چینل کو کتنے ناظرین و مکھ رہے ہیں۔ دراصل تحقیقی جائزے کو دیکھ کرہی کاروباری ادارے فیصلہ کرتے ہیں، کس چینل کو اشتہار دیا جائے۔ چنال چہ ہر ملک میں ٹی وی چیناوں کے مابین ہروم پیہ مقابلہ جاری ر بتا ہے کہ بہترین پروگرام بنا کر زیادہ سے زیادہ ناظرین

زی انٹر مینمنٹ انٹر پرائز کمیٹڈ ٹی وی چینلوں کی

و مهمه من کی وی چینلوں کا ما لک ہے۔ ان میں زی تی وی ، زى سينما، زى سلام وغيره قابل ذكر بين ـ یا کستانی ڈراموں پر نظر دوسال مبل کی بات ہے،زی انٹر ٹینمنٹ کروپ کے

چند ڈائر میکٹروں نے اتفاق سے برائیویٹ یا کستانی ٹی وی چیناول کے تیار کردہ ؤرامے دیکھ لیے۔ وہ انھیں اچھوتے ین اور تروتاز کی کے باعث بہت پیند آئے۔ ان بھار لی ڈائر کیٹروں نے پھر بورڈ میٹنگ میں سے مجویز پیش کی کہ جدید دور کے پاکتانی ڈرامے بھارت میں دکھائے جانے جاہنیں۔اس ٹیمویز کوسرایا گیا۔

چنال چه کروپ

کے بورڈ نے ایک کمیٹی

تفکیل دی جس میں

اد با، ادا کار اور ڈائز یکٹر

شامل تقے۔ انھوں نے

سيرون ياكساني

ڈرامے دیکھے اور ان کا

آخر انھوں نے فیصلہ

کیا کہ پاکستانی

وكھایا جاسكتا ہے۔

ڈرامے اتنے زبردست اورعدہ میں کہ انھیں بھارت میں

زی گروپ کے ڈائر یکٹروں کو بھی یقین تھا کہ منفرد

یا کستانی ڈرامے لاکھول ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں

كامياب رہيں گے۔ چنال جدائيں وكھانے كے ليے

نیا بھارتی چینل کام کرنے لگا۔ اس کا نعرہ یا موثو ہے:

''جوڑے دلوں کو۔'' ''کو اس چینل پر دیگر مما لک کے

٢٣٣رجون٢٠١٨ . كو" زى زندگى" كے نام سے ايك

أيك نيائي وي چينل كھولنے كا فيصله كيا كيا۔

معيار جانجة رب-

بعدازاں معروف یا کستانی ڈرامے مثلاً جمسفر ، زندگی گلزار ہے، میرے قاتل میرے دلدار، میرے نصیب وغیرہ نشر ہوئے، تو انحول نے جمارت میں بھی ہو دی۔ دی۔ دی دندگ سے ہر فاراے کی ایک قبط دوزانہ وکھائی جاتی ہوس بھی جس

بھارت میں ہلچل عیا

جمشیرانصاری... چقو ہے میرے پاس! جمشیرانصاری... چقو ہے میرے پاس!

یناں چہ" زندگی گلزار

ہے'' حیار باراور''ہمسلر'' تین بار زی زندگی ہے وکھایا جا جِکا حَتَیٰ که بھارتی ناظرین نے ہمسلر ڈراھے کی ہیروٹن ، خرد (ماہرہ خان) کو بھارت آنے کی دعوت دے ڈالی۔ ماہرہ خان پڑوں میں سئیں ،تو اسمیں بہت یذ برائی ملی۔ ایک ہندو صحافی کا تبسرہ

ڈرامے بھی ترجمہ کرکے وکھائے جاتمیں گے، مگر سے

بنیادی طور پر یا کنتانی ڈرامے دکھانے کے لیے ہی

شروع ہوا۔ لبذا اس کا نعرہ مثبت رخ رکھتا ہے۔ یقییناً

بھارتی حکمران طبقہ مئلہ تشمیر حل کر دے اور یا کستان کے

خلاف سازشیں نہ کرے، تو دونوں ملک مل کرمعاتی طور

''عون زارا'' بہلا ڈراما ہے جوزی زندگی ہے پیش

ہوا۔تو قع کے مطابق اے بھارتی ناظرین نے پسند کیا۔

ير بهت ترقی كر عكته ميں۔

بھارت کے مشہور آنگریزی اخبار،" دی ہندو' کی نمائندہ، نرویما سرامینم نے جار برس یا کتان میں كزارك .... انهول في بعارت مين ياكتاني ڈراموں کی بے انتہا مقبولیت کے بعد" دی ہندؤ" میں اليك انكريزي مضمون" Humsafar in the

أردو دُانجَسِ في 105 📗 جوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

Gulzar that South Asia might have been "تحرير كيا - اس مضمون كا اقتباس ملا حظه فر ما يينة : م پھیلے دن میں دفتر کی سینئین میں جائے کی رہی تھی که ایک ساتھی آئیجی۔ وو بزی جوشیلی لگ رہی تھی۔ کہنے للى:" يار جھے تم ير رشك آ رہا ہے۔ تم حارسال ياكستان میں ربی ہونا؟''

میں نے منہ بنا کر کہا" اہاں الوگ کہتے ہیں، وہ ونیا کا سب ہے فطرناک ولیس بن چکا 🔐

مگر میری دوست کو سیاست میں کوئی دیگیسی تہیں تھی۔ وہ بات کاٹ کر بولی''ارے تم نے''زندگی گلزار

میں جانتی تھی کہ بھارت میں یا کتانی ڈرامے وکھائے جا رہے ہیں۔ مگر بدائدازہ نہ تھا کہ میری پڑھی للھی سیلی ان کی اتن و یوائی نکلے گی۔ وہ تو بلا رکے ڈرامے کی تعریقیں کرنے لگی:

"موضوع شائدار! كهاني .... بهت خوب! اختصار الجواب! بيه بهترين خوني ب كيونكه يهال تو ڈرامے سالہاسال چلتے ہیں۔ جبکہ پاکستانی ڈراما چندا قساط مين محتم! ملبوسات إرياكستاني لزكيال شلوار فيص مين كيا جدت لاني بير- اداكاري .... أف اتن فطري! ادا کار ۔۔ خوبصورت اور لکش۔'' سمبیلی نے پھر مجھے بونیوب بر ایک قسط کا لنگ مجموایا۔ یقین ماہے، مجھے بھی ڈراما اتنا پیند آیا کہ میں نے اگلے دو ہفتوں میں ساری اقساط د مکیه دالیس-اب" جمسفر" بصید شوق د مکیدری موب-یہ درست ہے کہ مسئلہ تشمیر، دہشت کردی اور ویکر مسائل کی وجہ سے بھارت اور یا کشان کے عوام آزادی ے کھل مل تبیس سکتے ۔ مگر پیجمی سی ہے ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کے کئی و کھ سکھ سامجھے ہیں۔ مثال کے طور پر الوؤشيد منان كي مين ورميان ياني جلا جانا، ين بیٹیوں کی شادی کے لیے والدین کا پریشان ہونا، ملازمت

تلاش کرنا وغیرو۔ بھارتی اور یا کستانی ڈرامے و کھے کر بھی ایک دوسرے کے متعلق بہتِ پلجھ جانتے ہیں۔'' ڈ رامول کی اہمیت

دور جدید میں تی وی کی عام دستیابی کے باعث ڈراما خیالات ونظریات، تبذیب و ثقافت ادر اقدار و روایات کی ترویج کا مؤثر ذریعہ بن چکا۔ مثال کے طور پرترک ڈراموں بی کو لیجے۔ بیدونیا کھرخصوصاً اسلامی مما لک میں ذوق وشوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ انہی کے ذریعے یا کستان ، ایران ، دنیائے عرب میں کروڑوں نو جوان ترک تاریخ ، تبذیب ومعاشرت اوراقدارے آگاہ ہوئے۔ ا تا ترک کے قد ہب وحمن اقدامات کی وجہ ہے ترک معاشرہ سیکوار ہو چکا۔ اس معاشرے کے غیر اسلامی خدوخال ای لیے ترک ڈراموں ہے بھی جھلکتے ہیں۔اس

خامی کے باوجود ترک ڈراے اسلامی ممالک میں ترکوں کی عظمت رفتہ کی دھاک میشانے میں کامیاب رہے اور ترکی کو به حیثیت انجرتی طاقت بھی نمایاں کر دیا۔

اب حال یہ ہے کہ ترک ڈرامے ترکی کی منافع بخش ا یکسپورٹ بن چکے۔۳۰۱۳ء میں ترکوں نے تیرہ کروڑ ڈالر (تیرہ ارب روپے) کے ڈرامے درآ مد کیے۔ان میں سب ے مشہور " بختشم صدی" ہے جو مسهمما لک میں و یکھا گیا۔ یا کشان میں بیر ڈراما''میرا سلطان' کے نام سے نشر ہوا۔ قیام پاکتان کے زمانے سے بھارتی فلمیں بھید شوق ہمارے باں دیکھی جاری ہیں۔ ہرشے کی طرح سے مجھی منفی و مثبت پہلو رکھتی ہیں۔ مثلاً ایک مثبت پہلو ہے ہے کہ ان فلموں کی وجہ سے جمارت میں شاصرف أردو زندہ رہی بلکہ اس نے "عوامی بول" کی خصوصی حیثیت حاصل کر لی۔ آج بھارتی فلموں کی وجہ سے تامل ناڈوہ آسام ادر کیراله جیسی دور دراز ریاستول میں بھی اردو بولی و بھی جانی ہے۔

ہمارے لیے بھارتی فلموں کامنفی پہلویہ ہے کہان

أردو ڈائجسٹ 106 📗 جنوری 2015ء

کی وجہ ہے گئی ہندوانہ نام یا کسّانی ننی سل کی زبانوں پر چڑ دھ چکے مثلاً محلوان کریا کرے گا، رام جی، ہنومان کی ہے وغیرہ۔ خوش فسمتی سے بدر جمان کچھ کم ہو چکا، مگر یا کستان میں ہندوانہ تبذیب وثقافت کا کھیلاؤ دیکھ کرہی سونیا گاندھی خوشی سے کہدائشی تھیں: "ہم نے اسلے کے بغیر باکستان فلخ کر لیا۔'' اب ہارے یاس یا کستائی تنہذیب و ثقافت اور اقدار بھارت میں متعارف کرائے اور پھیلانے کا سنہرا موقع ہے اور سے کارنمایاں پاکستانی ڈراما انجام وینے کی بخولی صلاحیت رکھتا ہے۔ وجہ رہے کہ

بھارت میں اردو کے اجھے ڈراما نگار موجود حبیل۔

36 98

چنال چه بسارنی ڈراموں کی کہانی بهت ممزور جوني ہے۔ کمزور مکالموں کے باعث اداکاری ہھی بے جان اور

بوررہتی ہے۔

دوسری سمت

یا کستان میں آب بھی کئی ایکھے ڈراما نگار موجود ہیں۔ وہ برکشش مکالموں اور متنوع تظریات ہے مزین و رامانی سکہائی تخلیق کرتے ہیں۔ یعدازاں باصلاحیت ڈائز یکٹر بہترین مکالموں کی بنیاد ہر ادا کاروں سے عمدہ ادا کاری كراتے بيں۔ يه بات فوش آئندے كه ذراما بيش كرنے والے پاکستانی کی وی چینگوں میں مقابلہ جنم لے دیکا۔ مقابلے کی فضا کا مثبت روپ سے ہے کہ بول ہر چینل خوب ہے خوب ترکی جبتجو کرتا اور بہترین ؤراما ناظرین کو دکھا تا

عده کهانی، بهترین اوا کاری اور لاجواب مدایت کاری کے باعث ہی یا کتائی ڈرامے بھارت میں پہند

کیے گئے۔ بول بھارنی عوام کے سامنے یا کستان کا مثبت تاثر الجرا اورائهين معلوم مواكداس ملك مين انتبا پيندي اور دہشت کروی کے علاو وجھی بہت کچھ ہے۔

اب یا کستانی نی وی چیناوں کو جاہے کہ وہ زیادہ معیاری ورامے کلیق کریں۔ نیز ان میں یاکتانی تهذیب، ثقافت اور روایات کوجھی اجا کر کیا جائے۔ یوں وہ خصوصاً بروی ممالک میں دوئتی ومحیت کے موثر سفیر بن سكتے ہیں۔ساتھ ساتھ ان كى فروخت سے ياكستان كى وى چیناوں کوآ مدن بھی ہوگی۔

ترکی میں تی وی چیناوں کے مابین اتنا سخت مقابلہ

3 E.

ہے کہ وہاں بیشتر سلسلے وار ڈرامے سیصے سات اقساط الم الم الم پاتے ہیں۔ الم الم المرف وعلى ذرامے آھے جلتے

مين الكول الكول

ناظرین پیند کریں۔ مقالبے کی ای فضائے'' میرا سلطان'' جيسے متحور کن ڈرامے کوجنم ويا۔

کاؤر جنجین چین کے نوبل انعام یافتہ ڈراما نگار میں۔ان کا قول ہے: ''<sup>حقی</sup>قی زندگی ڈرامے ہی میں ملتی ہے۔ کہائی کا نقاب اوڑھ کر آپ تھے بول سکتے ہیں۔'' چنال چہ یا کتان ڈراما تیار کرنے والے اداروں کے لیے یہ نادرموقع ہے کہ وہ عمرہ ڈرامے تخلیق کر کے بھارتی عوام کوسیائی ہے آگا و کریں .... یہ جائی کہ یا کتائی محبت کرنے والی، صابر اور مہمان نواز قوم ہے۔

أردودُانجُنٹ 107 📗 جوري 2015ء

#### تابنده روايات ركھنے والی ایك



اس بیتے دور کی دل خوش کن کھا جب خلوص وپیار ہی معیارزند کی تھا پھریسے کا ہو کا ساری عظیم اقدار تباہ کر گیا

محلے دار معمر بزرگ سینخ عبدالغفار نے ہمارے اپ کھرے آئے کھڑے چندمخیلے نوجوانوں ہے جو اپنی خوش کپیوں کے دوران بلند فہقہوں کے ساتھ مغلظات بھی بک رہے تھے قدرے شت کہے میں کہا" بیٹا یہاں سے چلے جاؤ اور اینے گھر کے سامنے ایس محفل جماؤ.....''

تجربات زندكى

ایک نوجوان نے برجت کہا" بزرگو! ہم اینے محلے میں کھڑے ہیں اور یہ کلی کسی کے باپ کی تہیں جو ہمیں بہال سے جانے کا حتم دے۔ مہیں تکلیف ہے تو ا پنا در واز ہ اور کھٹر کیاں بند کر اؤ ہم کہیں نہیں جا تیں ہے۔'' سینے صاحب برائی قدروں کے امین اور دبنگ تخصیت کے مالک تھے۔ بورا محلّہ اِن کی عزت کرتا۔ کیکن آج خلاف تو قع یہ جواب س کر وہ خون کے گھونٹ یی کے رو گئے ۔ کال کے چھوکرے اُن کا یول مسخراُ ڈا کیس



أردودُانجُنٹ 108 📥 جۇرى 2015ء

سنظم؟ وہ سوچ بھی نہیں مکت تھے۔ بیارے دپ جاپ بالكوئي ہے سرك كئے۔

ایک دور تھا جب بزرگوں کا کہا ہی سب پچھ ہوتا۔ کسی کی مجال مہیں تھی کہ اُن کے سامنے گردن اُتھا یا المستهمين ملا كر بات كر سكيه" مارسيس بيار" والي كوني تزغیب ہی تہیں تھی۔

ہاری گلی تو وہی ہے لیکن ملین ہی نہیں مکانات بھی بدل مسئة به كشاده صحنول اور تعلى آب و موا والمستحمر وندل کی جگہ تین تین حیار حیار منزلہ'' انتیج باتھوں'' والے شاندار مكانوں نے لے لى جن كى پيشانيوں ير بدامن فضل ركي

ا کثر لوگوں کو مصمی کی فراوائی نے اوقات ہی بھولا دی

جوا پنا محلّہ اور پڑوی حصور گئے ۔ بعضوں نے تو اپنی ذات

بھی بدل لی۔ کوئی جو ہر ٹاؤن چلا گیا<sup>\*</sup> کوئی وایڈا ٹاؤن۔

کوئی ڈیفنس جا بسا اور کوئی ماڈل ٹاؤن' جسے چھپر بھاڑ کر

ملاوہ بحربیہ ٹاؤن سدھار گیا اور کوئی بورے خاندان سمیت

ملک ہی جیمور گیا۔ کسی نے اپنا مکان اونے یونے بیج ڈالا

اور کوئی اینے مکان میں ایسا کرائے وار تھسا گیا جو اس

محاورے''ایک چھلی بورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے''

ماشاء الله اور المبدلله كي تختيال آويزال بين- إكا ذكا يراف مكان اور شناسا بھی نظر آتے ہیں۔ چھوٹے بڑے ننے چیرول کی بہتات ہے جو پرائی قدروں سے فطعی ناآشنا اور بے راہروی کے غماز

والوں میں جا ہے۔ ایک دور تھا جب بزرگول کا کہا ہی انھیں پرانا محلّہ اور پڑوی تبھی یاد آتے سب کچھ ہوتا۔ نسی کی مجال نہیں میں جب ان میں سے کوئی ملک عدم تھی کہان کے سامنے گردن اُٹھایا

آ نگھیں ملا کر بات کر سکے۔

''گڈلوکیشن' اور ''اسٹینڈر والوں'' کوخبر ہی مہیں ہوئی کہ بڑوی کی والدہ انتقال کر گئی ہے اور اکھیں تعزیت کے لیے جانا جاہے۔ تب وہ برانے محلے بذراجه فون یا کسی کوجیج کرمسجد میں اعلان کرواتے ہیں کہ چودھری قدوس کی والدہ انتقال فرما گئی ہیں۔نماز جنازہ بعد نماز عشا مسجد کے احاطے میں ادا کی جائے گی۔ جنازے میںشریک ہوکر تواب دارین حاصل کریں۔ پھر میت سمیت وہ اینے آبائی محلے آتے اور یر وسیوں اور محلے واروں کا تعاون اور ہمدردی کے بول س کر زار و قطاررونے ہیں۔۔ دل کے کئی کونے میں یہ خیال أتحيس كجوكے ضرور لگاتا ہو گا كەمخلە جچيوز كر احيمانېيں

جس کی آواز کانول کے بردے ہلا ویق ہے۔ یوں کہہ

کیں کہ بورے محلے کا سکون برباد ہے مگر کوئی اُسے منع

کرنے کی جرأت نہیں کرتا کہ مفت کی اڑائی ہے۔ شکل

الیی ڈراؤنی کہ بچے دیکھتے ہی سہم جا نیں۔ آئے دن اس

کے کھر ہنگامہ بریا رہتا ہے۔ وہ بیوی بچوں کو چنگھاڑتے

ہوئے ہے نقط سناتا ہے جس کے باعث یڑوی کانوں

میں انگلیاں دینے ہیں۔ اُدھر ما لک مکان ان تمام باتوں

ے بے نیاز ہر ماہ کراہے وصول کرنے آجاتے ہیں۔ پھر

کلی کا ماحول اور پھیلی انار کی و عمیہ کرا ہے تئیں دل ہی ول

میں خوش ہوتے ہیں کہ انھوں نے بروقت میج فیصلہ کیا جو

اس" 'جتجال بورهُ' كو حجبورٌ' " كَدُ لُوكِيشَنُ ' اور'' بإنَّى اسْمِينَدُرُ''

سدهارئ تو جنازه أفعانے اور

افسوس کرنے والا کوئی شبیں ملتا۔

مثال کے طور پر ایک نے محلے دار رکشا چلاتے ہیں

أردو دُانجست 109 📗 جوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کے مصداق ہے۔

بہت ے ایسے بھی میں جو محلّہ چھوڑ نانہیں جائے تنصه أن كى كئي تسليس يبال بروان چردهيس مكر ذاتي مکان نہ ہونے کے باعث أتحس جانا بڑا۔ نے مالكان أن كي مجبور يول' ضرورتول اورشرافت كو خاطر ہي ميں نه لائے کیونکہ دھن دولت ہی اُن کا ہدف تھا۔

آج برانے دن یاد آئیں' تو میں حیرت میں کھو جاتا ہوں۔ جب نفسانسی ہم ہے کوسوں دوراور سادہ زندگی ہر کسی کا اوڑھنا بچھوتاتھی۔ چھوٹے بڑے کا ادب واحتر ام تھا۔ عماراتیں کھڑی کرنے کی دوڑ تھی نہ بینک بیکنس بڑھانے کا ایکا۔خلوش پیار محبّ ہمدروی اور دکھ ورو میں کسی کے کام آنامیں معیارزندگی تھا۔

ہماری گلی میں کم وہیش سوسوا سو گھر آبادیتھے۔نکڑیر ڈاک خانہ بھی تھاجس کے باعث یہ ڈاک خانے والی کلی کے نام سے مشہور تھی۔ گل میں دائیں ہائیں تین حار کٹر یاں دی دی ہیں ہیں گھروں پرمشمل

تختیں ۔مختصرا بوں کہہ لیں کہ خوب رونق والی کلی تھی۔ دو ہر چون کی دکانمیں ایک منیاری کی اور ایک وال سیویاں (سوئیاں) والے کی دکان تھی۔بعض لوگ ہماری کلی کو دال سيوياں والی کلی بھی کہتے ۔

یوری گلی میں صرف دو گھروں میں ویسیا اسکوٹر تھے۔ ایک میرے والد کا اور دوسرا حکیم جی کے بال۔ باقی مکینوں میں ہے کسی کسی کے پاس ہرکولیس یا ریلے نامی سائیل ہوا کرتی تھی۔ چھوٹے بڑے کا ادب و احترام تعاله نمود ونمائش کا فقدان اور محدود آمدن میں انچھی بھلی سنر راوقات ہو جاتی تھی۔

ہمارے محلے کے اردگرد کھیت کھلیان اور ہرے

أردو دُانجُستْ 110 🕳 جنوري 2015ء

کھرے باغات واقع تھے جن کے باعث ہر وفت فضا صاف شفاف اورمہکی رہتی۔اُن دنوں سیور یج کے بجائے لللی نالیوں سے نکای آب کا کام لیا جاتا ۔ ای طرح كهرول مين فكش يا تموذ بهي شبين تنصه برگهر مين جمعدارتی لکی ہوئی بھی جو روزانہ کوڑا اور فضلہ اُٹھا لے جاتی اور محلے سے دور ایک مخصوص حبکہ ڈال آئی۔ وہاں سے میوسل میٹی کا ٹرک آٹھا لے جاتا۔ بیبا ٹائٹس اور سرطان جیسی موذی بیار پا<sup>ن جھ</sup>ی ناپید بھیں ۔ <sup>\*</sup>

كبازخانه تحاجي دو بحائي ما كها اور عاشق حلاتے تھے۔ انھوں نے دو حارر پڑھیاں بھی رکھی ہوئی جھیں جن پرخوانچہ

الألالا المسلمان الكاكر بيجيه وه ميا

صبح آتے ہی دونوں جمائی اینے اینے کام میں مصروف ہو جاتے۔ ایک چنے کی دال بحکوتا ووسرا بیس گوندهتار ایک بحثی بر بینه جاتا ووسرانسی اور کام میں جت جاتا۔ غرضی وہ صبح ہے شام تک مصروف رہتے۔ عاشق بینے کی دال صاف کیے بنا مجھوتا۔ اُس میں بڑے

وال سوئيول والى دكان ورحقيقت أيك حيهونا سا

مروش ان كى تيار كردومصنوعات مثلاً آج برانے دن یاد آئین تو میں ساکھان میسا بوڑا ممکین وال سوئیان حیرت میں کھو جاتا ہوں۔ جب اگر اور ینے کی دال سے بی کیک مر نفسانفسی ہم سے کوسوں دوراورسادہ کا پتیب ممکین پاپڑ اور مر والے زندگی ہرکسی کا اوڑ ھنا بچھوناتھی۔ مرمرے جنسیں ہم'' بھیلیں'' کہتے تنظ

چیزیں جھان بورے اخبار مشابول کاپیوں کی ردی اوہا ا پیتل سلور تانبا اور نائیلون کے بدلے بھی ویتے اور شام ڈ صلے دکان ہر اوٹ آتے۔ ریزھی کا کرانیہ ادا کرتے اور دن بھر کی التھی کی ہوئی اشیا اونے یونے ان کے پاس فروخت کرتے۔ وہ بیاشیا انہی کے پاس بیجنے کے پابند

تخکے اور چھلکے یانی کی سطح پر آ جاتے مگر کنگر اُسی میں رہتے جو حیث یئی کراری وال کھانے والوں کا مزہ کر کرا کرنے یا أن كروانتول كالمتحال لين كركام آت\_

ہےاختیار مجھےا بنی والدہ یاد آ جاتی ہیں۔ جب کھر کا راش آتا تو والدو گرم مسالے کے تمام اجز امثلاً کالا وسفید زمرهٔ کالی مرچین دارچینی اونک بری الا پخی سونف اور اجوائن تک خاص اہتمام ہے دھوتیں۔ پھر اسمیں شکھانے کے لیے طشتر یوں میں ڈال مکمل کے کیڑے سے ڈھانی کر دھوپ میں رکھ دیتیں تو میں حبرت اور ناراضی کا اظہار کرتا کہ بھلا ان چیزوں کو بھی کوئی دھوتا ے؟ "دبس اب پسی سرخ مرجیس اور نمک رو گیا ہے الھيں بھي کھنگال ليں۔''ميں چر کر کہتا۔

محکر جب والعدد بداشیا دھونے کے دوران اُن میں ی نکلی ریت اور مٹی دکھا تیں' تو میں کھیانی بنہی کے ساتھ شرمندہ ہو جاتا اور سوچتا کہ بے شار کھر ایسے ہیں جہاں خواتین مسالہ جات کی صفائی ستھرائی کو خاطر میں نہیں لاتیں اور پوٹنی استعمال کر لیتی ہیں۔ میرامعمول ہے کہ جب بھی راشن لاؤں تو بیکم سے یہ اشیا دھلوانا تہیں محولتا۔ انھیں دعوتے ہوئے بیکم کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو مجھ پر طاری ہوتی تھی۔

عاشق اور ما کھے نے دکان ہے باہرا یک بھٹی بنارکھی تھی جس میں جیوٹے جیوٹے لکڑی کے نکڑے جنعیں ہم '' وُک'' کہتے تھے ڈال کرآ گ جلائی جاتی ۔ سرد یوں میں اکثر لڑکے اس کے گرو بالہ بنا کر بیٹھ جاتے اور اس کی سمر مائش ہےلطف اندوز ہوتے۔

آگ دیک جاتی' تو ما کھا بھٹی پرکڑاہی رکھا س میں بنولا تیل اُنڈیلتا جو کڑاہی کے کناروں سے صرف دو تین ا کچے نیچے رہتا۔ تیل گرم ہوتے ہی سوئیاں بنانے کا ممل

أردودُانجُسٹ 111 📥 🚐 جنوري 2015ء

شروع بوجانا جو که عاشق انجام دینا جبکه ما کھا ایک کڑاہی میں میدہ اور گڑ کا شیرہ ڈال کریلے رنگ کی گئی ہی بنانے لگتا۔ اس ممل میں اُس کے بازو کہنوں تک تشمر جاتے جنھیں دیکھ کر کراہت ہوتی ' مگر ہم بچے اُسے جلد ہی بھلا دیتے۔ ماکھا ہاتھ ہے اُس ملغو بے میں اس قدر کھوٹا لگا تا که جب متصرًا ہوا ہاتھ اوپر اُٹھا تا' تو گئی کا ریشہ ٹوٹیا ہی نهبين تعابه وه اينالتقعرًا موا باتھ ڈيڑھ دوقٹ بلند کرتا پھر زور سے ملغوبے پر پٹخیا' تو تھٹیڑ کی سی آ داز آئی جیسے کسی تجینس کی پیٹھریر مارا ہو۔ اِس ملغوبے سے میٹھا بوڑا بنیآ۔ سوئیاں اور میٹھا بوڑا بنائے کا منظر بھی ویدٹی ہوتا۔

عاشق گوندھے ہوئے بین سے قریباً ڈیڑھ کلو کا پیڑا بناتا اور مخصوص چیمیدوں والے ڈول نما فولادی سانچے ہیں ڈال کر مللے ہاتھ ہے میڑے کو ملکا ملکا دیا تا جو سانچے کے كنارے ہے ايك الح نيجے ہوجاتا تاكه أس ميں دھكن سا سك كرابى كے بيندے مخصوص فاصلے ير دولكريال ركحتا اور سانیجا اس بر نکا کر ایک کمبی اور موٹی س لکڑی جس کا سرا بھٹی ہے دوفٹ پرےفولا دی مینخ کے ساتھ مضبوط ری ہے بندها ہوتا مبین وسط میں ڈھلن پر رکھا تی دونوں ٹانگوں میں أس كادومرا سرالے آہستہ آہستہ أے وہاتا۔

جیے جیسے ڈھکن نیچے جاتا' باریک باریک سوئیاں نکل کر خیل میں جاتیں تو شوں شوں کی آ واز مسل سے ا شخصے والی بھاپ اور بیسن کی مبک ہم بچوں کی رالیس ٹیکا دی ۔ اس دوران عاشق قدرے سبحل کر آ ہت۔ آ ہت زور لگاتا رہتا۔ و یکھتے و یکھتے پھول نما سوئیوں سے کڑا ہی بھر جاتی ۔ چند کھوں بعد وہ اس پھول کو بڑی ہی کفگیرے بیٹ دیتا۔ خدانخواستہ اس زور آ زمائی کے دوران اگر لکڑی ٹوٹ جائے' تو عاشق کا حجلنا کیٹنی ہوتا۔ تکر وہ اللّٰہ کے فضل سے ہمیشہ محفوظ رہتا۔ سوئیاں

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

یک جاتیں' تو انتحیں نکال کر چھیدوں والی پرات میں ر کھنا جس کے نیچے ایک پتیلا بڑا ہوتا تھا۔ اس میں سوئیوں سے تجڑنے والانتیل کرتار ہتا۔

جب تک بیس محتم نه بوتا وه بار بار بیمل و هراتا ـ آخر ياؤ ڏيڙھ ياؤ بيسن چڪ جاتا' تو اُس ميں آلؤ يالک' سوکھا دھنیا' پیاز اور اس طرح کے دیگر لوازمات ڈال کر پکوڑے بنالیتا جو دونوں بھائی دو پہر کھانے میں مزے مزے سے کھاتے۔

اب گڑ کا پتیبہ بنانے کی تیاری ہوتی۔ چھے سات کڑ کی بوریاں ہر وقت اُن کی وکان میں موجود ہوتیں' جن ہے شیرہ نیکتا اور کھیاں سبخیصنائی رہتیں ۔اُن دنوں شاید حفظان صحت کے اصواوں سے کوئی واقف ہی مہیں تھا۔ عاشق گندی ہی تکڑی (ترازو) میں گڑتول کر کڑا ہی میں ڈالتا اور تھوڑا یائی ملا اُسے بھٹی پر چڑھا دیتا۔ پھر فولادی تفکیر ہے مسلسل کر ہلاتا رہتا تاکہ کراہی کے تلوے ہے نہ جیکے۔ آنچ کا خاص خیال رکھتا اور گاہ گاہے ڈک بھٹی میں جھونگیا جاتا۔ آخر جب وہ یک یک كر گاڑھا ہو جاتا' تو أس میں ایک خاص قسم كا كيميائي سفید پھر کا نگڑا ڈالتا جس ہے میلا کچیلا سیاد کڑ نگھر جا تا اور رتی مجراحساس نه ہوتا که بیدوی گندا کر تھا۔ جب وہ شیرہ تار حیموڑنے لگتا' تو کڑائی بھٹی سے اُتار ایک تیل لکی برات میں انڈیل دی جائی۔

اس دوران ما کھا ''یایز'' بنانے کے لیے میدہ محوند ھنے میں مصروف ہوتا سفید زیرہ نمک اور تھوڑا سا بنولا تیل میا ملغوبہ تیار کرنے کے اجزا ہوتے۔ اِے گوندھنے کا طریقہ آئے ہے قیدرے مختلف ہوتا' تھوڑا ساتیل اور یائی کا چھینٹا لگا کر اے جھیلی ہے رگڑ رگڑ کر تیار کیا جاتا۔ پھر یاؤ یاؤ کے پیڑے بنا کر تھال میں سجا

تين فٹ قطر کی روٹی کی شکل ڈھال لیتا' تو بھٹی میں رکھی چھری جو کہ گرم ہو چکی ہوئی ' اُس کی مدد سے اس کے بحکونی مکڑ ہے کاٹ کرمحفوظ کر لیتا۔

عاشق بائیں آنکھ ہے محروم تھا جس کا ہم یجے خوب فائدہ اٹھاتے اور چیکے سے ہائیں جانب آ کر تھال میں باتھ مارکرم گرم سوئیاں اُٹھا بھاگ جاتے ۔ جب بھی ماکھا پیفریضہ انجام دیتا' تو کوئی بچہ اُس کے قریب نہ پھٹکتا۔ بول عاشق مم بچول كالمنظور نظرتها جبكه دو نميون والي ما کھے کوسب بیجے خوانخواہ بُرا بھلا کہتے ....

ما کھا میدے کے پیڑوں کی قریباً حیار درجن ایک فٹ قطر کے بایر بیل کے رکھ دیتا۔ پھر بھنی پر تیل کی

کراکرے پاپڑ بھی بڑے مزیدار پُرسان حال تہیں۔ اس میں پڑتا چندے سے

کرای چرهانی جاتی اور عاشق ان لَيْهِ بِنَ لِمَا كُرِ مِلْنِي لَدَّارِ وهِ أَيْكِ أَضَافِهِ كُرِ دِيا \* مَكُر حَقِيقِ باری میں چھے چھے باپڑ تما۔ یہ خوبصورتی ''سیرت' کا کوئی

> اب مرمرے اور گڑے شیرے کی ''تھیلیں'' بنانے کا مرحله آتا۔ گڑ یک کرتار چھوڑ چکا۔ کرم کرم شیرے میں کلو ڈیڑ ہے کاو کے قریب مرمرے ڈال کا عجلت میں اے مایا جاتا۔ پھر تخت ہوش نما چکور بیٹج پر جو ڈیڑھ بالشت زمین ہے او نیما ہوتا' سفید سفوف چیٹرک کر کرم کرم ملغو بدأ س پر انڈیل دیا جاتا۔ عاشق اینے دونوں ہاتھ یائی میں ڈبوکروہ ملغوبہ بورے تخت ہر پھیااتا۔ پھر بیلن کی مدد سے بورے نخت ہر روٹی کے مانند بیلتا۔ اس دوران وہ تھوڑے تفوزے خشک مرمرے بھی ڈالٹا جا تامبادا وہ ملغوبہ بیلن ے نہ چیک جائے۔

ليجيے جناب بھٹی میں حچری گرم ہو چکی اب ایک کمبی

چینی ہے جس طرح بیجے کا پیوں پر لکیریں لگانے کے کیے فٹ استعمال کرتے ہیں' ویسے ہی عاشق وہ چپٹی تخت بر مخصوص نشان کی جگه رکھ اپنا میلا کچیلامٹی سے کتھڑا یاؤں چینی کے وسط میں جماتا 'باتھ میں تھامی کرم جھری چلاتا اور مل نجر میں وہ'' تھیلیں'' جپیوٹی جپوٹی چکور تکر بوں میں تقسیم کر ڈالٹا۔اس ممل کے دوران بار ہا اُس کا گندا یاؤں اُن میتھی'' تھیاوں'' کو چھوتا جس کی اُسے پروا

لیجیےاب میٹھا پوڑا بنائے کا طریقہ جمی جان کیجیے۔ تیل کرم ہو چکا اور کڑاہی کے وسط میں ایک کول سا بغیر پیندے کے فولادی سانچا بڑا ہے۔ عاشق میدے اور

محمى نه جم بيجول كو

الله المحمودا سا دونگا ہے ایک جھوٹا سا دونگا یاردوں کے وسط میں چھری ہے لیے جدت نے ظاہری حسن میں تو اجر کردوسرے دُندی والے دُو تَلَّم میں ڈالنا جس کے پیندے میں چھوٹے چھوٹے بے شار سوراخ ہیں۔ جیسے ہی باريك باريك تارين لكانا شروع مو

جا تیں۔ عاشق بڑی سرعت سے ڈو تکھے کے پنچے ؤوزگا رکھ اُسے کڑا ہی میں پڑے گول سانچے کے اوپر لے جا نجلا ڈونگا کھسکا لیتا۔ ہاریک باریک تارین سانچے میں تحریز آلتیں اور عاشق ؤ و کئے کو گول کول تھمانا شروع کر ویتا۔ جیسے ہی بوڑے کا مواد بورا ہوتا' ڈو تکے کے نیجے ڈ ونگا رکھ دونوں ڈو تکے لئی والی کڑا ہی پر اوند ھے رکھ ویتا۔ پھر کڑائی ہے سانچا نکالنا' تو مگول بوڑا تیل میں تیرر ہا ہوتا جو چند کھوں بعد نکال لیا جاتا۔

مب سے آخر میں وال تلنے کی باری آئی' کیونکہ وال کو دو حیار مخضے یانی میں بھگونا منروری ہوتا ہے۔عاشق

أردودُانجَنت 113 📗 جنوري 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

مخصوص وقت تک ڈھا تک کرر کھادیے جاتے۔ أدهر برات میں کرما کرم گاڑھے شیرے کی حدت قدرے کم ہو چکی' عاشق اُسے ہاتھ سے ٹنول کر بر کھنا۔ پھر ایک طرف ہے بگڑ کر تھینچتا اور بھی دوسری طرف ے۔ یہی ممل وہ بار بار و ہراتا۔اس طرح شیرو گندھے ہوئے آئے کی شکل وھار لیتا۔ جب اُس کی حدث قابل برداشت موجاني وعاشق أس كالبيرا بنا ديوار مين نصب ایک مجی اور مونی سے فولا دی کیل پر رکھتا او "میشما نرم کرم آنا" نيني ليكتابه جيسے بي وہ بالشت مجر نيني آتا عاشق أے سمیٹ کر دوبارہ کیل پر ٹانک دیتا۔اب وہ أے دو بالشت نیج آنے ویتا۔ پھرٹانگتا۔ یہ تھینجا تائی قریباؤ هائی تین فٹ تک چلی جاتی اور آخر وہ اے دھولی کے مانند کیل ہر پٹختا اور زور لگا کر جاریا کی فٹ تک تھینچتا۔ پھر وسط میں سے تدکر کے دہری تدلیل تک لے جاتا۔ بول جار تنہوں کو ملاکر گول گول تھما کر یک جان کرتا اور پھر تھینچ کر وہی ممل دہرا تا۔ درجنوں باریٹمل دہرائے کے بعدلیل ہے ہیں۔ آتارلیاجاتا۔

ہم بچے دل جمی ہے بیمنظرندیدوں کی طرح و مکھتے کیونکہ جیسے ہی وہ تھینج تان کر ہتیں۔ کیل ہے اُ تارتا' تھوڑا بہت أس سے چيكا رو جاتا۔ ہم جماكم بحاك كرماكرم ہتیں۔ آتارنے کی کوشش کرتے۔ بھی کامیاب ہو جاتے اور مجتمى ما کھا ہمیں جھڑک کر بھگا دیتا۔

اتنے میں ما کھا آ دھا کلو کے قریب بیس بھون چکا

أردودًا نجست 112 📗 جنوري 2015ء

ہوتا۔ عاشق ہتیہ ایک تحال میں رکھ رونی کے مانند پھیلاتا اور بھونا ہوا بیسن اُس پر چھٹرک کر پھر پیڑا بنا دیتا بالكل أى طرح جيسے فيم يا آلو والے نان بناتے ہيں۔ جب بمین اور پتیبہ یک جان ہو جاتے' تو بیلن کی مدو ے رونی کے ماتند أے پھیلا ویتا۔جب متیبہ ڈھائی عار چزی

مبھیں کھانے کے بعداستعال نہ سیجیے

ار کھانے کے بعد پھل مت کھائے! کیونکہ پھل آپ

کے کھانے کومعدے ہے آنتول میں مقررہ وقت پر فتفح

میں رکاوٹ بغتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دن میں می

مھی وفت کھل کھا سکتے ہیں اور خوب کھائے! موسم کے

٢ ـ كمان ك بعد جائمت وي إ وجديد كدجائ

میں موجود اپولی تنالز ( PolyPhenols ) کا جزوآپ

کی غذا میں موجود فولا د کو جز و ہدن ہنتے سے روکتا ہے۔

علاوہ ازیں جائے میں موجود تیزابیت کا عضر غذا کے

الر کھانے کے فورا بعد چہل قدی مت سیجے! اس

میں کوئی شک بیس کہ چہل قدمی نظام ہفتم کے لیے فائدہ

مند ہے لیکن اے کھانے کے فوری بعد شروع نہ سیجیے۔

ایما کرنے ہے ہفتم کے قدرتی رس ( Juices)، جو

معدے کے غدود سے لکلتے ہیں،اپنا کام سیح طور پرانجام نہیں

سمر کھانے کے فورا بعد ہرگز نہ سوئے۔ کھانے

کے فوری بعد سونے سے ہانتے کے رس معدے سے

نكل جاتے ميں به تيجنا آپ سينے اور معدے ميں جلن

محسوس كريں مے منه كا خشك مونا بھى اى بات كى

علامت ہے۔ (مرسلہ: ڈاکٹر محمد الفنل، اوکا ژو)

جدت نے ظاہری حسن میں تو اضافہ کر دیا مرحقیق

وے یاتے۔لبتراغذابعشم ہوکر جزوبدان جبیں بن یاتی۔

یرونین کوضرر پہنچا تا ہے۔

محلول کا استعال بهرصورت مقید اور تقع بخش ہے۔

وال كا دانداً مُعاكر شهادت كى انْكَلَّى يرركه أے انگو شھے ہے و با تا 'اگر وه پیک جا تا' تو سمجھیں وال بھیگ چکی اور اگر هابت ربتا' تو أے تھوڑی در اور بھیلی رہنے دیتا۔

لیجیے جناب وال پھول کر زم ہو چک ۔ ایک بڑا سا پتیلا جس کے پیندے میں بے شار سوراخ ہوتے عاشق وال أس مين انذيل ديتا تاكه بيما تهجيا ياتي نجرُ جائـــــ اُدھر تیل گرم ہوا کہ نبیں یہ پر کھنے کے لیے عاشق ہاتھ گیلا کرے کڑا ہی پر جھٹکتا' تو یائی کے جھینٹے پڑتے ہی چڑ چڑ کی آواز آتی جواس بات کی فماز تھی کہ تیل گرم ہو چکا۔ عاشق نے ضروری اشیا قریب رکھ کرنشست سنجال لی اور حیوتی می تصالی میں وال مجر کر تھوڑی تھوڑی کڑاہی میں وْالْنِهِ لِكَارِيْنِ مِيارِتْعَالِيانِ وْالْ لِيبَا ْ تُوالِينِ مِينَ مِينَ مِيكَ بھاپ کی صورت اُتھتی کہ دل حابتا ساری دال ہڑپ کر جاوُل ..... عاشق دو تمین بار پیمانی نما بزی سی گفگیر کژاہی میں کچیسرتا اور چند منٹوں بعد تکی ہوئی وال نکال لیتا۔ مُصْنَدَى ہونے ہر اُس میں دیث ہے مسالہ جات ملا کر وال کراری بناوی جاتی۔

اطف کی بات مید ہے کہ پکوڑوں سمیت میں عاشق اور ما کھے کی بنائی ہوئی مصنوعات بخو بی بنالیتا ہوں۔ بیج اور بیکم حیرت سے یو چھتے ہیں کہ آپ نے بیسب پھھ

ملا برجون والالمخصوص اوقات میں دکان کھولتا۔ موسوف ریلوے میں ملازم تھا جبکہ حافظ جی کی ہٹی بلاناغہ وقت پر کھلتی۔ بورا محلّہ انہی کی دکانوں سے سودا سلف خریدتا۔ بجلی ہونے کے باوجود ملانے دکان پر لاکتین رکھی ہوئی تھی۔شام ہوتے ہی اُسے روشن کر دیتے اور گرمیوں

أردو دُائِخِستْ 114 📗 🚅 جوري 2015ء

میں ہاتھ والا پنکھا استعال کرتے۔ ہمارے پڑوی حکیم صاحب تنے۔ انھوں نے گھر میں جینس یالی ہوئی تھی۔ گرمیوں میں روزانہ ہم اُن کے گھر سے جاتی کی کشی لیا کرتے جوان کی بیگم خوثی خوثی ڈول بھر کے دیتے۔

بیسترکی د ہائی کی بات ہے۔اہا جان کے اثر ورسوخ لکڑیاں جلائے ہی پر اکتفا کرتے رہے کیکن جب کھر انھوں نے کیس لگوانے کی درخواست دی۔ جب تک سيكيور في فيس كن "كنا بر" هه چيكي تقي \_

پھر کروش ایام نے انگرائی کی اور لوگوں نے بوش ہوئے اور نے لوگ آ گئے۔

والد صاحب نے کلی کی یائیں جانب آغاز اور

کی وجہ سے محلے میں سب سے میلے سوئی کیس کا لنکشن بهارے گھر لگا۔ اکثر محلے دار اتنی استطاعت بھی مبین رکھتے تھے کہ چندسورو بے جمع کرا کے کیس لگوا سکیں۔ عاشق اور ما کھے کا خیال تھا کہ سوئی کیس چند برسوں بعد حتم ہو جائے گی اور جن لوگوں نے سرکار کے خزانے میں سیکیورٹی جمع کروائی ہے جوان دنوں چندسورو یے بھی وہ سنائع جائے گی۔ یائی فٹنگ اور چو کھے بھی بیکار جائیں گے۔ لبذا وہ سوئی کیس لکوانے کے بجائے تحصر اور تندورون مونلوں پر بھی سوئی کیس جلنے گئی' تب

علاقوں میں جانے کے لیے اپنے آبا و اجداد کی جائداد بینا شروع کر دی۔ یوں عاشق اور ماکھے کو بھی اپنا كبارٌ خانه جيمورُ نابرُ ا- ن ما لكان في جائدا وخريد في بي مکینوں سے خالی کرا لی۔ اس طرح برانے چبرے عنقا

ورميان مين حيار يائج فت اونيا نولادي تهميا بالكل وسط میں نصب کروا رکھا تھا' مبادا کوئی تانگہ ریڑھا یا رکشا اور میکسی کلی میں تھس آئے اور کھیلتے کودتے بچول کو کوئی

حادثہ ہیں آ جائے۔ وہ سبح سورے دھونی باند ھنے منہ میں مسواک لیے یوری کلی میں یائی سے چینز کاؤ کرتے۔ خاکروب ہے اپنی تمرانی میں سفائی کرواتے ۔کسی کی محال مہیں تھی کہ کلی میں کوڑا کرکٹ بھینک سکے۔خاکروپ کی کارکردگی ہے خوش ہوتے' تو اُے سبز جائے اور دیکی تھی کے پراٹھے سے ناشتا کرواتے اور جب بھی نالاں ہوتے' اق بیارے کوخوب کھری کھری ساتے۔

محلے میں کسی کو کوئی مسئلہ در پیش ہوتا او وہ میرے والد ای ہے رجوع کرتا۔ حتی کہ لوگ شادی بیاہ کے معاملات میں ہمی اُن سے صلاح لیتے۔ ہارے کھر کی بیٹھک آکٹر اوقات شادی بال کے طور پر استعال ہوتی۔ ایک داعدرشتے کے معاملے میں کھولوگ ایا جان کے باس آئے اور کڑی والوں کی بابت وریافت کیا' والد صاحب نے انھیں وہاں شادی کرنے سے منع کر دیا۔ کیکن وہ لاکی بیاہ کر لے گئے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعدوہ لڑی کو اس کے گھر جھوڑنے آئے۔اب لڑی والے ميرے والد كے ياس آئے اوراثر كے والوں كى شكايت كى کہ انھوں نے خوانخو اہ ہماری بھی کو گھر بھیج دیا ہے۔

والدصاحب نے لڑ کے والوں کو بلوایا اورلز کی ساتھ لے جانے کی تلقین کی۔ تب لڑ کے کا باب بولا" باؤ جی آب ہی نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ یہاں رشتہ نہ کرنا 'اب آپ ہی اُن کی طرف داری کررہے ہیں۔''

بيان كرابا جان طيش مين آكت اوركبا" بب مين في منع كيا تها الو چرآب في رشته كيول كيا؟ اب ياسي مجھی ہے تمہاری عزت ہے۔اگراے کوئی گزند پیجی تو مجھ ہے براکوئی نہ ہوگا۔'' اتنا سننے کی در بھی کہ وہ جپ حاپ لڑکی کواینے ساتھ لے گئے۔ آج وہ بچی دادی بن چکی۔

خواصورتی" سیرت" کا کوئی پُرسان حال سیں۔اب برائی قدرول کا فقدان اور برول کی عزت کامسخراز اما جانے لگا اور ہرکسی کا بدف دولت کا حصول ہی تخبیرا کہ ای کو ہرتمنا كابداوا سجما جاتا ہے۔



رات کھر میں دعوت تھی۔ اب صبح کے كر تشنيع وتت بورا كهر ميدان كار زار كا نقشه

> پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ خالی پلئیں، گلاس، ٹشو پیر اور مونگ کھیلی کے حصلکے تھیلے ہوئے تھے۔سارہ اپنی مای سکینہ کے ساتھ مل کر برتنوں سے نبرد آزمانی میں مصروف بھی۔ سکینہ نے میزیر سے پہلوں کے خطکے اٹھا کر مینکئے تو کیلے کا ایک چھلکا سارہ کے یاؤں یہ آگرا۔اس نے اٹھا کرویکھا،تو چیج سالم کیلا تھا۔ سارہ نے جیران ہو کر بوجھا" تو نے ثابت کیلا

''باجی گلا ہوا تھا....'' اُس نے بے پروانی سے

سارہ نے دیکھا،کیلا ایک طرف سے ذراسا نرم ہور ہا تھا۔ اس نے اُسی وقت چھیل کر کھا لیا اور آہت ہے بربرائی"، ۸۰رویے درجن کیلوں کے ساتھ سیسلوک۔ اُف توبہ .....

آدھے برتن وھونے کے بعد سکینہ نے بریانی کے دیکھے کو للھائی نظروں سے دیکھتے ہوئے " بھوک" کا نعرہ لگا دیا۔ سارہ نے اے بریائی، مرغ کڑا ہی ، روعنی نان اور پھل ٹرے میں سجا کر دیے۔سب چیزوں سے انھی طرح انصاف کرنے کے بعد جب وہ ٹرے سنک میں رکھنے آئی' تو بید دیکھیکر سارہ کا دماغ بری طرح کھوم کیا کہ بریائی کی آدھی پلیٹ سوندھ کر چھوڑ دی سنی تھی۔سالن بھی کافی مقدار میں بیاہوا تھااور اس میں نان کے ممرے تیررہے تھے۔ پلیٹ میں انتھاری سویٹ وُش بھی بے قدری کی واستان سنا رہی تھی۔ سارہ بے اختيار مينخ يزى!"اتنا كھانا پليٽوں ميں كيوں بيجايا؟ تحجيم ہزار مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ جتنا کھانا چاہیے الگ برتن میں

رزق زمین په چھوڑا جائے تووہ بنا

# شيطانكالقمه

ایک ناسمجھ عورت کی عبرت آ موز کہانی' وہ کفران نعت کرنے ہے بال بال نچ گئی

أردودُ آئجَسِطْ 116 م

نکال لیا کر۔ میرے کھر کا رز ق کوڑے میں مہیں جائے گا۔ میرے میاں کی حق حلال کی کمائی اتنی فالتونبیس کہ اٹھا کر کوڑے میں ڈال دوں ۔''

اس مرتبہ بھی مای شان بے نیازی سے کویا ہوئی ''باجی! لوگ تو شایر بهر بهر کر سالن اور گوندها بوا آنا کوڑے کے ڈھیر پر سپینکتے ہیں۔ اگر میں نے تھوڑا سا کھانا بھینک دیا' تو کون ی قیامت آگئی۔''

مای کے خیالات س کر سارہ نے اپنا سر پکڑ لیااور و کھ سے سوحیا، ہمارے آ قائے دو جہال ﷺ نے تمام عمر رزق کی کیسی مثالی قدر کی که دستر خوان پر کرے تکڑے تک چن چن کر کھائے اور انگیوں پر ملکے ہوئے ذرات

تك كوجات ليار آج آپ تي ہارے آقائے دو جہاں علاقت نے کی امت کے خوشحال لوگوں کا تو کہنا ہی کیامفلس اور بدحال دستر خوان پر کرے نکڑے تک چن لوگ بھی رزق کو پیروں تلے روند رہے ہیں۔

'' کیے بدتمیز اور نافرمان ہوئے ذرات تک کو حاث لیا۔ ہیں پیہ '''مگر میری میٹی بھی تو 🗕 💶 🕳

> بھی بھی کھانا بیادی ہے۔''اگلے بی کھے اس کے شمیر نے سوال کیا۔ بیتو چٹی ان پڑھ اور جابل ہے۔اس نے کون سا حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں جو اے اللہ اور رسول تا کے احکامات کے بارے میں معلومات ہوں؟ قیامت کے روز مانحتوں کے بارے میں مالکوں ے برسش ہوگی تو میں نے کب اے تعلیم وی یا کوئی البھی بات مال طریقے ہے بتائی ہے جواس کی کم علمی پر تیخ یا ہورہی ہوں..... بیسوچ کراس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے پھر آج اپنا فرض اوا کرنے کا فیصلہ کیا جیسا کہ پیارے نبی سے کا فرمان ہے:

و لا تىسىرفىو" (كھاؤاور پواور صدے تجاوز تەكروپ) اس آیت میں کھانے یئے کی اجازت کے بعد الانسسر فو العني حدے تجاوز نه

تمام عمر رزق کی لیسی مثالی قدر کی که

چن کر کھائے اور الکلیوں ہر لکے

"بلغو عني ولو آية."

" کہنچاتے رہو میری طرف سے خواہ تھوڑی سی

" چل اندر آ کر بینه، میں مجھے کھانے کے آداب

سارہ نرمی ہے گویا ہوئی ''قر آن مجید کی سورۂ

اعراف میں اللّٰہ تعالٰی فرما تا ہے:'' وکسلسو واشسو ہو

کے بارے میں بتاؤں۔'' مای سکینہ بھی خوشی خوشی

شندے کرے میں سکون کا سائس لینے آسمی ۔

کرتے کی قیداورشرط میں غذا کے استعال کا ضابطہ بیان کر دیا گیا

'' برتن میں کھانے کا کوئی حصہ رہ جائے، تو اس کو انگل سے حیاث کر ماف کردینا جاہے۔اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض روایات میں

آتا ہے کہ ایسے مخص کے لیے برتن استغفار کرتا اور کہتا ہے کہ تھے اللہ تعالیٰ ای طرح محفوظ رکھے جس طرح تو في مجمع شيطان سے تحفوظ ركھا۔" (احمد وتر ندي)

سکینہ دہ گاری سے ہمدتن کوش تھی۔ سارہ نے مزید بات آگے بڑھائی: '' مشہور محدث ، مدید بن خالد گوخلیفہ مامون الرشيد نے کھانے کی وعوت دی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ نکڑے جو دسترخوان پر بڑے ہوئے تنے،محدث اٹھا اٹھا کر کھانے گلے۔ مامون نے حیران ہو کر کہا ''اے شیخ! کیا آپ ابھی سیر نہیں

أردودُانجُسٹ 117 📗 🚅 جوری 2015ء

''انھوں نے فرمایا' میں سیر ہو چکا۔کیکن مجھ سے حمارٌ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو سخص وسترخوان برگرے ہوئے تکڑے چن کر کھائے وہ مفلسی اور فاقہ سے بےخوف ہوجائے گا۔ میں ای صدیث پر عمل كرر ما بهول \_''

'' بین کر مامون بے حدمتاثر ہوا۔اس نے خادم کواشاره کیا که وه ایک بزار دینار رومال میں باند د*ه کر* لائے۔ مامون نے یہ مدیہ بن خالد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مدید نے فرمایا '' یہ اس حدیث پر تمل کی

> "ای طرح حفرت جابر ہے روایت ہے، میں نے رسول الله عَلَيْنَة كو بيه فرمات ہوئے خود سنا''تھھارے ہر گام یباں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہرایک

كے ساتھ رہتا ہے۔ لبذا جب ( كھانا كھاتے وقت ) كسى کے ہاتھ سے لقمہ کر جائے ، تو اسے جاہیے کہ اس کو صا ف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چیموڑے۔ پھر جب کھانے ہے فارغ ہو، تو اپنی انگیوں کو بھی جائ لے کیونکہ وونہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں خاص

(صحیح مسلم) '' بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کھاتے ہوئے کوئی چیز گر جائے ،تو اس کو اٹھا کر کھا لینے ہے محتاجی ، برص اورکوڑھ کی بیاری ہے حفاظت رہتی ہے۔ اولا دحماقت

أردو دُانجَنت 118 📗 🚅 جوري 2015ء

ے محفوظ رہتی ہے اور عافیت عطا کی جاتی ہے۔ (مدارج النبوة)

"لبذا اگر کھاتے وقت کسی کے باتھ سے لقمہ کر حائے ، تو اے مشکتر لوگوں کی طرح نہ چھوڑ و بلکہ ضرورت مند اور قدر دان بندے کی طرح اٹھا لو۔اگر نیچے گرنے کی وجہ ہے اس پرمٹی لگ جائے' تو صاف کر کے لقمہ کھا لو۔ کھانے کے وقت بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے۔ اگر گرا ہوا لقمہ جھوڑ دیا جائے ،تو وہ شیطان کے جصے میں آئے گا۔" سكيند كي آئلهين حيرت سے پھيلي مولي تھيں۔ وہ

سارہ نے لوہا گرم دیکھ کر مزید چوٺ لڳائي'' ايك اور نفيجت آموز اور حمرت انگیز قصه سناؤل جس نے میرے دل پر بھی بڑا اثر کیا۔

تفا۔ اس تصل میں سے غریبوں اور مختاجوں کا برابر حصہ کی مخلوق کو اس بے حساب رزق میں سے بوری طرح بكر ميں آ جاؤں۔ وو تحص ایك بزرگ کے یاس ميا اور ہوں کداییا نہ ہوغریوں کاحق ادائبیں کرسکوں۔آپ کوئی الی ترکیب بتا دیں جس ہے میری فصل کی پیداوار کم ہو

نكالنا يمكر پير بھى دل ميں ۋر رہتا كەنجائے ميں الله تعالى فائده يبنياتا بهي مول يانبين! كبين ايبا ندمو مين الله كي عرض کیا کہ میں این فصل کا حساب کرتے کرتے اور سنبهالتے سنبهالتے تھک جاتا ہوں۔ ہروقت فکرمندرہتا

"برتن میں کھانے کا کوئی حصہ رہ جائے، تو اس کو انگل سے حیاث کر صاف کر دینا جاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔

- 1111

كَيْخِ كُلِّي '' يا جي! په يا تين تو مجھےمعلوم نبين تھيں۔''

"بہت برائے زمانے کی بات ہے

که ایک زمیندار کی قصل ہر سال بهت البحی بوتی۔ وہ بڑا خدا ترس

میمینک دیتے ہیں۔ وہ پھر بھی الکے دن ای طرح بے شار اور مزیدار تعتیں عطا کر دیتا ہے اور ہم سے پچھ بھی '' بات ختم ہوتے ہی سکینہ کی آنکھوں سے آنسو ہنے گئے۔ اس کا چہرہ بدلتے خیالات کی گواہی دے

معبورگ ہوئے اس مرتبہ ایسا کرو کہ مکن کی ایک

''اگلے سال وہ آدمی بزرگ کی خدمت میں دوہارہ

بزرگ نے یو چھا، میں نے شہیں جومل بتایا تھا وہ

تم نے کس طرح کیا؟ اس نے کہا، حضرت! میں نے مکنی

کی رونی گھوڑے پر بیٹھ کر کھائی شروع کی۔ جب روتی

کا کوئی نکڑا نیجے گرتا، میں تھوڑا روک کر آتر تا اور أے

الھا كر مندميں ۋال ليتا۔ آھے جيتا۔ پير كوئي مكرا كرتا،

میں پھراٹر کراہے اٹھا کرکھا تا اور پھر آگے بڑھتا۔ اس

"بزرگ نے فرمایا، تو اللہ کے رزق کی اتنی قدر کرتا

"اس قصے سے بدیات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ

الله کی تعمقوں کی قدر دانی اور عزت کرنے ہے ان میں

اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ بے قدری و پامالی کرنے ہے اللہ

تعالی ناراض ہو جاتا ہے اور ان میں کمی آئی ہے۔ اگر ہم

مسی کا دیا تحفہ فالتوسمجھ کر کوڑے میں بھینک ویں ، تو وہ

استده ساری زندگی جمعیں بھی دوبارہ تخذ نبیں دے گا۔ مگر

اللّٰہ تو ایساغفورالرحیم ہے کہ ہم روزاندایے گھر کے بیجے

ہوئے سالن، رونی اور دوسرا رزق بیکار سجھ کر کوڑے میں

طرح میں نے بڑی در بعدوہ رونی حتم کی۔

ہے۔اللہ تیرارزق کم کر بی نہیں سکتا۔"

حاضر ہوا اور بولا كەحضرت اس مرتبدتو ميرى فصل يملي

رونی پکواؤ۔ جب وہ شندی ہو جائے، تو اپنی زمین پر

عباؤ اور چلتے چلتے تھوڑے پر بیٹھ کریے روٹی کھانا۔

ہے بھی زیادہ ہوئی ہے۔

دنیا کی سب سے پہلی یو نیورشی ونیا کی سب ہے پہلی اسلامی یونیورٹی مراکش کے شہر فارس میں ۸۵۹ میں قائم ہوئی۔ محمد بن عبدالله فبری نے یہ یونیورش بنانے کا حکم دیا۔ موت نے انھیں مہلت نہ دی، مگران کی بیٹیوں، فاطمه اور مریم نے اینے والد کی وصیت برعمل کرتے ہوئے یو نیورٹی مکتل کروائی۔ یو نیورشی میں ایک جامع مسجد کے علاوہ فقد اور

ووسرے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔جن کے لیے بہت می عمارتیں بنائی سنیں اور اس یو نیورش کو مدينة المعلم كانام وبإكيار

(اميرهمزوبن مشاق احد، واربرثن)

ربا تھا۔ وہ احساس شرمندگی سے چور کہے میں بولی: " ہاہ! ہاجی، مجھے تو ان ہاتوں کا بیا ہی سبیں تھا۔ نہ مجھے خود یڑھنا آتا ہے نہ کسی نے بھی رسول اللّه ﷺ کی پیاری ہاتیں بڑھ کر سائیں۔ ہم جابل لوگ تو آب ﷺ کی کسی سنت بر ممل نبیس کرتے۔ الٹارزق کی بہت ناقدری کرتے ہیں۔ شایدای وجہ ہے ہم ساری عمر فاقته کشی ہی میں مبتلا رہتے ہیں۔کٹین خدا کا شکر ہے، آج آپ نے میری آجھیں کھول دیں۔ اب تو یہ سب باتیں میں اینے بچوں اور سارے خاندان والوں کو بھی بناؤں گی ۔''

وہ کھرتوبہ تو بہ کرتی ہوتی اٹھ کر کام میں لگ گئے۔ اور سارہ بیسوچ کر کہ اس نے محبوب خدا کی ایک امتی کو حمرابی ہے بیجالیا، دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ (بشكرييا ما بهنامه عفت راولپندى)

أردو دُانجَستْ 119 🗻 🚅 جوري 2015ء

## پاکستان میں مقبول ترین سوّل نبیٹ ورک سائٹ

# فيس پک کے بارہ راز

بدراز جان کر آپ شبت انداز میں قبس بک براني مقبوليت مين اضافه كرسكته بين

زندگی میں سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائنس کا يهما الرقى ممل وخل خاصا بزه ديا- آج الكون ياكستاني ائی ہر چھوٹی بڑی بات ان ویب سائنس کے ذریعے دوسروں سے شیئز کرتے ہیں۔کوئی بھی تقریب ہو اس کا احوال اور تصاویر جب تک قیس بک وغیرہ کے ذریعے ووسرول تک نه پینجا دین انھیں چین نہیں آتا۔ بیہ چونکہ مقبول ترين سوشل نبيك

ور کنگ سائٹ ہے Like Like ال ليے وہاں ايك کروڑ سے زائد يأكستانى تصاومر و LIKE LIKE

استینس اپ ڈیٹ کرنے میں

مصروف رہتے

أردودُ الجَبِّ 120 📗 جوري 2015ء

Like Like

در حقیقت قیس بک ان کی زندگی کا لازمی جُوو بن چکی۔اس کے ذریعے ناصرف دوستیاں، رشتے داریاں بڑوھ رہی ہیں بلکہ دشمنیاں بھی پیدا ہوچلیں۔اس کیے قیس بک بہتر طور براستعمال کرنے کے جملیں کچھے آداب معلوم ہونے عامبنیں۔ ضروری شبیں کہ ہر کوئی ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، یا ان سے اتفاق کرے۔ کیکن اٹھیں بڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا، اگر اُے استعمال کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

ذالي باتيس پيغامات تك محدودرهيس

اینے کسی دوست کے بارے میں کوئی ذاتی بات ا پنی یا اس کی وال یر لکھنے کے بجائے پغام کی صورت بہیجئے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے لیے تو وہ بات اتنی اہم نہ

ہو کیکن شاید

ووست اے سب کے سامنے پیش کرنا پیندنہ کرے۔اس لیے جوش کے بجائے ہوش سے کام لیتے ہوئے پہلے ذالی ہفام میں ایک دوسرے سے بات میجھے۔قیس بک ایک عوامی پلیٹ فارم ہے، اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی ذاتی بات لکھ دی تو آپ کوانداز و نہیں، وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔

سلياتولو يهر بولو

فیس بک برعموماً ہر کوئی سیکڑوں دوست رکھتا ہے۔ اے میداندازہ نبیس ہونا کہ سبحی دوست مس قسم کے مذہبی و سای خیالات رکھتے ہیں۔ اس لیے چھوشیئر کرنے سے مہلے ایک دفعہ سوچ کیں کہ کہیں آپ نسی کی دل آزاری تو مبين كررب مثلا آب لسي ندبي شبوار السي سياى جماعت یا کسی بھی حوالے ہے کوئی منفی بات کرتے ہیں جو آپ کی نظر میں شیئر کرنا غلط بات تنہیں۔ کیکن جب کوئی متضاد رائے ر کھنے والا اس بات کو این فیڈ میں ویکھے تو قدرتا اے اچھا مبیں ملک گا۔ اس لیے کھیجی شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ شندے دماغ ہے سویج لیتا بہتر ہے۔

فیس بک دا بطے اور میل جول کا ایک احجما ذریعہ ہے اے مثبت كامول كے ليے استعال كريں۔ دوسروں كے جذبات كا احترام کرتے ہوئے متنازع باتیں مت تنیئر کیجیے۔ ہوسکتا ہے آپ کی این سوئ بدل جائے۔ تب آپ کواحساس ہوگا کہ غلط چیزشیئر ہوگئے۔ آپ بوسٹ ڈیلیٹ تو کر سکتے ہیں کیلن تب تک دوسرے آپ سے بدگمان ہو چکے ہول کے۔

ذالى خبرين أون كيذريع ديجي

خوشی ماغم کی کوئی ذاتی خبرے تو اینے قریبی دوستوں کو بذر بعید فون باالیں ایم ایس دیں۔ یہ بات صرف قیس بک کے وائزه آداب میں بہیں آئی بلکہ جماری عام زندگی میں بھی رائج جوٹی حاہیں۔ خاص کر دوسروں کے بارے میں ذیلی خبریں شیئر نہ

کریں کیونکہ بیام بعض افقات وشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ می سانی خبریں، جن کے مستند ہونے کا آپ کوعلم مبیں ہو، نوماشیئر کرنے سے بہلے فون پر تصدیق ضرور کرلیں۔

تبصرول کا جواب دیں

آب نے اپنی وال یر پھھ چیز لگائی تو دوست اے پہند یااں برتبسرہ کرتے ہیں۔ آپ بھی جوانی تبسرہ سیجیان کے تبمرے کو پیند کر کے بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ان کی ا يکڻيو ئي کونو ڪ کيا۔ اينے اسکينس پر خاص کرسواليہ تبسرول کا ضرور جواب دیں۔ اگر آپ بمیشہ دوسروں کے تبھرے اور پیند نظرانداز کرتے رہیں، تو ان میں کمی آئی جائے گی۔ یاد رهيس، كوئى بھى" وبوارول سے باتيس كرنا پيند شبيس كرتا۔"

ہر پوسٹ پر تبھرے سے کریز میجیے اگر آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے تو اپنی دو تق ظاہر کرنے کے لیے منروری تبیں کہ آپ اس کی ہر پوسٹ کو پیند یااس بر تبسره کریں۔اس سے بیتاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہر پوسٹ بنا پڑھے ہی پہند کیے جاتے ہیں۔اگر آپ جا ہیں اتو ہر پوسٹ پسند کر سکتے ہیں کیکن بھی جھی نسی بات کونظرا نداز کر وینا بھی احیما ہے۔ کیونکہ دوسرے آپ کی میدعادت نوٹ کرتے میں کہ آپ فلال بندے کی ہر بوسٹ کو با قاعد کی سے پہند کررہے ہیں۔

اینے کہج کا خیال رکھیے

یڑھنے اور بولی ہوئی بات سننے میں بہت فرق ہے۔ جیسے آپ کوئی بات کریں اور کوئی دوسرا سننے والا جب تيسر \_ كو بنائے اوبات ميں فرق آسكتا ہے۔ بيفرق موتا ب لہج کا، یعنی تیسرے نے چونکہ براہ راست بات آپ ے نبیں ٹن اس لیےائیس پتا کہ آپ کالہجہ کیسا تھا۔ ای طرح قیس بک پر انٹینس اپ ڈیٹ کرتے

أردودُانجَنْت 121 📗 🚅 جورى 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ہوئے یہ بات دھیان میں رھیں کہ آپ کا لہجہ مناسب ہو۔ پڑھنے والا اے نسی بھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ چونکہ ہر کوئی ٹائپ کرنے کا انداز مختلف رکھتا ہے، لہٰذا کیجھ لکھتے ہوئے نبیال رحیس کہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ ڈکال لے۔ ساده الفاظ ميس ملكي تجعلكي اورخوشگوار باتوں كواپنا قبيس یک اسٹینس بنائیں۔ جملے کے آخر میں موجود ایک مسکراہٹ بھی اچھا اڑ ڈالتی ہے۔مشہو ر کہاوت ہے '' مسکرائے ... دنیا آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔'' اجببی لوگول کو دوئ کی درخواست مت جھیئے

کھے لوگ سمجھتے ہیں کہ قیس بک پر زیادہ ہے زیادہ دوست ہونا ان کی شہرت کا ثبوت ہے۔ اگر آپ کے لا تعداد دوست میں تو یہ بات تھیک ہے۔ کیکن دوست حقیقی ہونے جا ہئیں۔ ایسے لوگ نہ ہول جنعیں آپ جانتے بھی نہیں، بس قیس بک پر مبین نظرائے اور آپ نے انھیں ایر کر لیا۔

ذور کی جان پیجان والے یا ایسے لوگ جن کے متعلق آب جاننا جائے ہوں ، الھیں الد کرنے میں کوئی ٹرائی شبیں' کٹین اجنبی اوگوں اور خاص کر بردی تعداد میں اجنبیوں کو ایڈ کرنا تھی ہمی طرح آپ کی شہرت ثابت تبیں کرتا، بلکہ سے آپ کی پروفائل برمنفی اثر ۋال سکتا ہے۔

دوسرول کی بُری تصاویر مت شیئر سیجیے موبائل کے ذریعے اب کیمرا ہرونت ہمارے ہاتھ میں رہنے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے، ہمارے اندر کا نوٹو کرافر ہراہم کھے کو کیمرے میں قید کرنے کو بے تاب رہتا ہے۔ ایسے میں دوست احباب کی گئی نازیبا یا بُرے بوز میں تصویریں بن جاتی ہیں۔ ایسی تصاویر پٹسی نداق کی حد تک سیج ہیں' کیکن انھیں قیس بک پر شیئر کرنا کسی طرح

موز وں تبیں۔ ایسی تصویر شیئر کر کے دوست کوئیگ کرنا اور زیادہ بُرا خابت ہوتا ہے کیونکہ اس طرح وہ تصویریں دوستوں اور خاندان تک بھی چہنی جاتی ہے۔ بول وہ نہ صرف مٰداق کا نشانہ بنہآ ہے بلکہ اس کے خاتدان والے

ذاتی تشہیرمت کریں

اینی نیوز فیڈ دیکھتے ہوئے آپ کوکسی دوست کی کافی بوسنس نظر آتی ہیں اور بار بار۔ پجھ لوگ خود نمائی بہت پیند كرتے اور اين ذات سے وابستہ ہر بات دوسرول تك ي بنيانا حاسبة بير مشلا مين فلان بوكل مين مون، كهانا بہت اچھا ہے، فلال میرے ساتھ ہے، اب ہم سنیما جا رے ہیں۔ ہروس پندرہ من بعد ایک ننی اوسٹ و ملعظ ہوئے آپ عاجز آتے اور آخرکار اس دوست کی تمام بوسس ہائیڈ کردیتے ہیں۔

کی بعنی ایسی ہوسیں جو بے شار اوگ شیئر کر چکے۔ آپ کو بھی اے شیئر کرنے کی ملقین یا درخواست کی جاتی ہے۔ بعض پوسٹوں کے ساتھ تو سیسٹیب ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اے شیئر نہ کیا تو نقصان اُٹھا ٹیں سے ۔ بعض پوسٹوں

بُر ا بھی مان <u>عکتے</u> ہیں۔

ا کر آپ دوسروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں او کوئی آپ کے ساتھ بھی ایسا کرسکتا ہے لیکن ای صورت میں کہ آپ بھی تواتر سے بوطیس کریں۔ بیکوئی غاط بات نہیں کیکن انسائی مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے ضروری مبیں کہ آپ کی ہر بوسٹ سے اطف اندوز ہول۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسا کھ شیئر کریں کہ مب اس میں

آپ نے قیس بک پر یقیناً چین ہوس دیکھی ہوں

کے ویکھیے کوئی رمنیا کارانہ مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ بعض الواب کے لیے شیئر کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر کے چیھے کوئی تشہیری ممل کارفرما ہوتا ہے۔ اگر چہاس امر میں بھی کوئی برائی مہیں کیکن بعض اوقات بار بارائی پوسٹس شیئر کرنے ہے کوئی دوسرا آپ ہے بےزار ہوسکتا ہے۔

دوسرول کی رائے کا احتر ام سیجیے

انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر کوئی آزاد ہے۔ ہرانسان اپنی الگ رائے رکھتا ہے۔ اس لیے قیس بک پر اپنی رائے کا اظہار کرنے میں سیجی آزاد ہیں۔ دوسروں کی سی بات ہے اگرآب اتفاق ندكرين تو أتحيل تيج راه ير لانے كے ليے خدائی فوجدار بنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی امر ے منفق تبین تو کوئی بات تبیں، اختلاف نظرا نداز کرے آعے بڑھ جائے۔ جذبات میں آ کر اُلحنا آپ کے لیے نقصان وہ خابت ہو سکتا ہے۔ چھوٹی جھوٹی باتوں بر دوسرول کے لیے بدگمائی مت یا لیے۔

ایک چھوٹی می بات پر اگر آپ کسی دوست ہے الجھ جاتے ہیں' تو کچھ دن بعد وہ ایس بوسٹ بھی لگا سکتا ہے جس سے آپ متفق ہوں۔ پھر آپ اس کی تائید کرنے میں بھکیا میں گے۔ اس لیے بہتر میں ہے کہ صبروحل کا مظاہرہ کریں۔ ہمیشہ ول بڑا رضیس اور اگر کسی کی کوئی بات پیند نہ آئے تو فورا جتلانے کے بجائے درکزر کر دیں۔ غصہ ویسے بھی حرام ہے۔ اس کیے ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کے اندر جنتی بھی برداشت ہے،اے آزمانے کے کیے قیس بک استعال کریں اور نالیندیدہ بوسٹوں سے ورگزر کرتے جائیں۔ جب لوگ کوئی انچی چیز پوسٹ کریں' تو اسے پہند کر کے ان کی تعریف کریں۔ دیکھیے گا اس عمل سے ندصرف آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا بلکہ تپ خود بھی اپھا محسوں کریں ہے۔

آکثر و تکھنے میں آیا ہے کہ لوگ دوست کے دوست سے تبعروال میں جنگ كررہ ہوتے جي- اس طرح سے والا دوست بااوبه بريشاني أفعا تا ب ضروري مبيس كه چيمر في والى بحث میں آپ ہر تبصرے کا فوراً جواب دیں۔ بعض اوقات بحث ومباهية ہے قراراس بحث کوو بیں ختم کرسکتا ہے۔ ورنہ بہتر تو یبی ہے کہ شانتگی کا دامن تھاہے رکھیں۔ اگر کوئی آپ ے منفق مہیں ہورہا تو معذرت کرتے ہوئے گفتگو ہے الگ ہو جائیں۔ کیونکہ تمام بحث دیکر لوگوں تک بھی پہنچتی بادراوگ آپ کے متعلق منفی رائے یال سکتے ہیں۔

مرائئولسي سيثنكز

اینے قیس بک اکاؤنٹ کی پرائیویسی سیننگز منرور چیک کریں۔ قریبی دوستوں کے علاوہ رشتے دار، جان پہوان کے لوگ اور دفتر کے ساتھی بھی قیس بک پر ایڈ ہوتے ہیں۔اس کیے کھی جھی شیئر کرنے سے میلے دھیان ر محیس کہ آپ کی بوسٹ کن کن اوگوں تک ہینچے گی۔ بہتر ہے کہ دوستوں کے مختلف گروپس بنالیں۔ آگر کوئی بات صرف رشتے داروں سے شیئر کرنے والی ہے تو صرف میملی کے لیے بوسٹ کریں۔ جو دوستوں سے شیئر کرنے والی بات ہو، اسے دوستول ہے کریں۔ اگر عام می کوئی بات ہے جے آپ سب سے شیئر کرنا جائے میں کو اوست کرتے وقت پلیک بھی منتخب کر سکتے ہیں۔

ہم یہ مبیں کہتے کہ آپ ان تمام مدایات بر محق ہے کاربند ہو کر قبیں یک سے لطف اندوز ہونا ہی چھوڑ دیں۔دراصل قیس بک ایک دو دھاری تلوارے اے احتیاط سے استعال کرنا ہی عقمندی کا تقاضاہ۔

أردو دُانجَتْ 123 🕳 جۇرى 2015ء

### دیانت داری کاسبق پڑھتے ہوئے

# جبآئیجی نےپیازچرایا

ایک بولیس افسر کے قلم سے جدو جہدزندگی میں درست راہ دکھلانے والے قیمتی مشورے

#### سرداراجمه چودهري

دنوں ہم لاہور کے قریب مراکہ میں قیام یڈ مریتھے، تو ہمارے شب و روز بڑی ننگ • كل وي ميس كك رب منهيد ال وقت بهي جاري والده زمين يركرا جوا بيرتك أخمانا پندنه کرتیں۔ ان کی ولیل میھی که بیر کا درخت کسی اور کی ملکت ہے۔ اس لیے وہ نسی کا بیر کھانے کے بجائے بھوکا رہنے کو ترجیج دیتیں۔ میری والدہ بمیشه سیانی اور اخلاتی اقدار بر زور دین

آپبیتی تھیں۔ وہ ہمیں ہر وقت نفيحت كيا كرتمن: ''کسی کی چیز مت جراؤ' هر کز جھوٹ نہ بولو۔" انھوں نے زندگی تیر اس منشور برعمل کیا اور جاری زندگی بر اس كے مجرے اثرات مرتب بوئے۔ مراكه بيل دوران قیام ایک ون میں نے ایک کھیت میں سے کیا پیاز اُ کھاڑ لیا۔ پیاز چوری چوری اُ کھاڑتے وقت مجھے بول محسوس ہوا جیسے مجھ پر آسان اوٹ بڑا ہے اور ساری ونیا مجھے و کمیے رہی ہے۔ ویانت داری کی قدروقیت میرے ذہن میں اس طرح نقش کر دی گئے تھی کہ معمولی ی چوری کرنے پر مجھے شدید بخار چڑھ گیا اور میں گئی

ایسے فریبانہ کیکن اخلاقی کحاظ سے بلند ماحول میں آ نکھ کھولنے کی بنا پر میں زندگی بحریخت جدوجہد کرنے سے بھی تبیں چکیایا۔ایٹے ماسی

أردودُ أنجبت 124 📗 👟 بنوري 2015 ء

یرنظر ڈالوں، نوابیا لگتا ہے کہ جسے میری محنت کا بہت اجھا صلیل چکا۔ سیسب اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے جس کی بدولت ایک بندهٔ ناچیز بلند مرتبه عبدول بر فائز ہوا۔ اسكول مبيل داخليه

میرے والدین مجھے اسکول میں داخل کرانے کے خواہش مند تھے۔ چنال چہ میں نے ڈسٹرکٹ بورڈ بائی اسکول، ٹو بہ ٹیک سنگھ میں یا نچویں جماعت میں داخلیہ لیا۔ میں نے وہاں بہت انہی کارکردگی دکھائی اور اپنی جماعت کے بہترین طلبہ میں شار ہونے لگا۔

ہمارے اسکول کی ممارت انتہائی خشہ تھی۔ اس میں فرنیچر تھا' نہ ناف اور چٹائیاں۔ کوئی لیبارٹری سی نہ بیت الخلاب ممارت بجائے خود ناکافی سی۔ ہم سرد یوں میں تھلے میدان میں فرش یہ اور شدید کرمیوں میں ورختول کے لیے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

مادی وسائل کی تم یانی اور دیگر مشکلات کے باوجود اساتذہ کا شخصی کردار اور اینے فرض سے لکن قابل تعریف تھی۔ وہ وقت کے یا بند' انتہائی دیانت دار اور اصول پیند تھے۔ جماعت میں نقل کرنے کا سوال ہی پیدا مہیں ہوتا تھا۔ ناجا تر محصی فائدہ اُٹھانے کی بابت سوینے کا تصور ہی شیس تھا کیونکہ اخلاقی اقدار بری مضبوط تھیں اور لوگ ملک کے بارے میں مخلصا ندسویق رکھتے تھے۔طلبہ کے دلول میں بھی اعلی خیالات موجزن رہتے اور وہ اچھے پاکتانی بنے کے لیے بخت محنت

تھے۔ میالی اُستاد ..... شیخ غلام قادر اسکول کا ماحول شریبند عناصر کو آینا تھیل تھیلنے کی اجازت نہ دیتا۔ ۱۹۵۳ء میں قادیانیوں کے خلاف تحریک کے دوران ایک طالب علم نے غالبًا نسی ہیروتی آدمی کی شہ پر میہ افواد پھیلانے کی کوشش کی کہ ہمارا

بیڈماسٹر قادیانی ہے۔ اسکول کے ہرآدمی نے اس بر ناپیندیدگی کا اظہار کیا اور شرارت کامیاب نہ ہوسگی۔ ہمارے ایک مثالی استاد سیخ غلام قاور تھے جو ہمیں انگریزی پڑھاتے۔ وہ چھٹی کے بعد بھی ہمیں روک لیتے۔ وہ منتخب طلبہ کو اینگلوور نیکلر فائنل امتحان کی تیاری کراتے تا کہ وظیفہ کے امتحان میں کامیاب ہوکر اسکول کا نام روشن کرسلیں۔اس مقصد کے لیے وہ چھٹیوں کے دوران بھی ہمیں اینے کھریڑھاتے تھے۔ ٹیوٹن قیس لینے کے بجائے وہ ہمیں کھانا بھی کھلاتے۔

ماسٹر غلام قادر بڑے فرض شناس اور مخلص تھے۔ ایک سبح ہم بڑھنے کے لیے ان کے کھر پہنیے تو یہ جان كر بے حد د كھ ہوا كه ان كى صاحبزادى فوت ہو كئ ہ۔ ہمارا خیال تھا کہ کم از کم آج پڑھائی نہیں ہوگی اور ماسٹر صاحب چھٹی کریں سے ۔ نیکن ہماری سوی غلط نکلی۔ وہ قبرستان سے واپس آ کر حب معمول ہمیں یڑھانے گلے اور اینے اوپر گزرنے والی قیامت کا تذكره تك تبين كيابه

میں ایک احیما مقرر تھا، اس کیے مختلف تقریبات کے موقع پر میری ضرورت شدت سے محسوں کی جاتی۔ مجتص تقریر کرنے کافن اُستاد غلام قادر نے ہی سکھایا تھا۔ ایک بار انھوں نے ۱۵رصفحات برمشتل تقریر لکھی اور ساتویں جماعت کے یا مج طالب علموں کو یاد کرنے کے لیے دی۔ انھوں نے ہمیں کہا '' باہر کھیتوں میں نکل جاؤ۔ وہاں تصلوب اور درختوں کو سامعین تصور کر کے ان ے خطاب کرو۔'' یہ تصبحت بھی کی کہ سامعین سے ہرگز خوفز دہ شہیں ہونا جاہیے کیونکہ لوگوں کا ہجوم کچھے نہیں سوچتا، وه صرف سننے کے لیے بیٹھے ہوتے میں۔ اس لیے ان کی قطعاً پروائبیں کرنی جاہیے۔ اگر ہم ہے کوئی علطی سرز د ہو جائے' تو وہ ہرگز نہیں پکڑ کتے۔خود کوان

أردودُانجست 125 📗 جوري 2015ء

ے برتر اور تقریب کا اصل روح روال مجھنا جاہیے۔" میں نے ان کی ہاتوں برحرف بحرف ممل کیا۔ میں کھیتوں میں چلا گیا اور در فنوں کو مخاطب کر سے بلند آواز سے تقریر کرنے لگا۔ یون تھوڑی می در میں بورے پندرو صفح یاد کر لیے۔ اگلے دن ماسرُ صاحب نے سبلاسفحہ سنانے کو کہا تو میں نے بوری تقریر سنا دی جس کے دوران صرف ایک علظی ہوگی۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور مجھے جیلیئس ( نابغهُ عصر) قرار دیا۔ مجھے اس لفظ کے معنی شیس آتے تھے، نہ ہی ان سے یو چینے کی ہمت بھی۔ دوسرے روز میرے ہم جماعت را جار میں نے بتایا کہ جسینیٹس ' کے معنی میں شیطان تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس وقت اندازہ مبیں ہو سکا کہ وہ

نداق کررہا ہے۔ مارشل لا کے خلاف تقریر ان ونول ۱۳ اراگست هر جگه بزی دعوم دهام اور جوش وخروش سے منایا جاتا۔ آزادی کی اہمیت کے موضوع پر ا بمان افروز تقارم ِ ہوتیں۔ میں طلبہ کے پسندیدہ مقررین میں ہے ایک تھا۔ یا کتان پر یقین ہی ہمارا سب سے بڑا سرماں بقا۔ ہم اس عرم کا برزور الفاظ میں اعلان کرتے کہ وطن عزیز کوایک مضبوط اورخوشحال ملک بنانمیں گئے۔ پیر اتنی بڑی حقیقت بھی کہ انتہائی نا گفتہ یہ حالات میں رہے ہوئے بھی میں اے واضح طور برمحسوں کیا کرتا۔

کٹین ۱۹۵۸ء میں نفاذ مارشل لا کیے بعد ایمان و ایقان سے تجربور وہ جذبہ اجا تک ہوا میں محلیل ہو گیا۔ ا گلے سال لیعنی مهار اگست ۱۹۵۹ء کو میں نے لوگوں کو اداس' افسردہ اور اینے ولی خیالات کے اظہار سے كريزال پايا۔

میں نے اپنی تقریر میں مارشل لا کو بدترین اقدام قرار دیا جس نے ہماری آزادی سلب کر کی جو ہم نے

تالیاں بچائیں اور بعد میں مجھے کندھوں پر اُٹھا کر اور ہے بازار میں جلوس نکالا۔ شاید بیہ چیز مقامی انتظامیہ کو ناگوار مرری۔ چنال چہ جونبی جلوس متم ہوا، بولیس نے میری خوب ٹھکائی کی۔شاید وہ مجھے جیل جھیج دیتے کیکن شہر کے ایس ڈی ایم، جناب کے ایم اے صدائی نے جن کے زیرصدارت جلسہ ہوا تھا، مداخلت کر کے میری کلوخلاصی کر دی۔صدائی صاحب بعد میں لا ہور بانی کورٹ کے بیجے مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ٹوبہ ٹیک سکھ میں ہوم آزادی منانے پر پابندی نگا دی گئی۔

ان دنوں یوم آزادی پروالی بال تور نامنٹ دوسرااہم واقعه ہوا کرتا تھا۔ ملک تھر کی منتخب سیمیں تین روزہ تورنامنت میں حصہ لینے نویہ قبک سنگھ آتیں۔ وہ بڑا ہیجان خیز تورنامنٹ ہوتا۔ اس دور کے نمایاں افراد میں میال عبدالخالق؛ چودهری زمان چودهری عبدالحسید اور عبدالکریم کے نام قابل ذکر ہیں۔ یولیس میں بھرتی ہونے کے بعد یتا چلا کدان میں ہے میاں عبدالخالق کے سواسب بولیس کے کھلاڑی تھے۔ ٹورنامنٹ نے والی بال سے میری و فهي من اضافه كيا اور من بهت اجيها تحيين لگاـ

ر فی پرحسد نه کر ١٩٥٢ء مين وظيفه کے امتحان کے ليے اُستاد غلام ے میرے ہاں آ گیا تاکہ ہم مل کر تیاری کر سلیں۔ایک دن ضیا کو حساب کے بعض سوالات حل كرنے ميں وقت محسول ہونی تو اس نے مجھ سے مدد اورمیراشکریدادا کرنے لگا۔

بڑی جدوجہد سے حاصل کی تھی۔ اوگوں نے زوردار

قادر نے جن حارطلبہ کا انتخاب کیا، ان میں راشد نسیا اور راجا رفیق کے علاوہ میں بھی شامل تھا۔ راشدا ہے گاؤں مائی۔ میں نے بورا دن اس کے ساتھ کر ارا اور اے مشکل سوال حل کرنے کا طریقہ مجھایا۔ وہ بہت خوش ہوا

أردو دُانجُستْ 126 👟 جوري 2015ء

جب ضیا چلا گیا تو راشد نے جھے سے کہا'' آپ نے اس کی مدد کیوں کی؟"

'' کیونکہ وہ ہمارا ہم جماعت اور دوست ہے۔'' میں نے جواب دیا۔

"ولئيكن وہ ہمارا حريف بھی تو ہے۔" راشد نے قدرے غصہ ہے کہا۔" تمہاری مدد کی بدولت وہ زیادہ نمبر حاصل کر کے ہمیں فکلت دے سکتا ہے۔ مجھے تم زے " بدهو" لكتيه بوي"

اس کے ان جملوں پر مجھے زبردست افسوس ہوا۔ میں نے سنجيره هو كر جواب ديا: " متيجه الله کے ہاتھ میں ہے ہمیں کی کی

ترقی پرحسد میں کرنا جاہے۔" ان دنول نو به لیک سنگھ میں بکل شہیں تھی۔ ہم لاکٹین کی روشی میں تیاری کیا کرتے۔ میں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا:''علم اس لائتین کے مانند ہے۔ اگر

آب اس سے دوسری لائنین روشن سر کین نو اس کی روشی میں کوئی مرحوم آئی جی پنجاب سرداراحم چود هری حسول تعلیم کی خاطر ۵مر روپ کی واقع نہیں ہوگی۔''

میں نے راشد کو میجھی بتایا کہ قرآن یاک نے جمیں بتایا ہے: ''ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہے۔ وہ جے حابتا ہے اہنے فضل سے نواز دیتا ہے۔" بہرحال راشد میری وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا۔

جب متید نکا و میں اسکول میں اوّل آیا۔ ہمارے واجب الاحترام ميرماسر جناب عبيب احمد خال ك بقول میں نے اسکول کے قیام سے اس وقت تک ۲۹مر سال کی مدت میں سب ہے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ أردودُانجسٹ 127

بعدازان ضیا فوج میں بھرتی ہو گیا۔اس کے متعلق آخری بار سننے میں آیا کہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا بریکیڈئیربن چکا۔ راشد گورنمنٹ کا کج لا ہور میں لیمارٹری اسٹنٹ بنا اور اب بھی وہیں کام کر رہا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اُس کا سب سے بڑا بیٹا ایم کی تی

چند دنول بعد علائے کے نے تحصیلدار، شیخ محد اسلم نے اپنے عبدے کا حیارج سنجالاً تو وہ میرے والدین کو مبار کہادو ہے ہمارے کھر آئے۔انھوں نے کمال مہر بائی کا

مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت میں متروكداراتني كيوض جميس كجهوزرعي زمین بھی الاٹ کر دی۔ انھوں نے والدكو ميرے متعلق بيد كہدكر ان كا حوصله بزهایا" یا کتان کوسردار محدجیے لائق نو جوانوں کی ضرورت ہے۔'' تحصیلدار صاحب نے مجھے ترغیب

وی کہ میں املیٰ تعلیم حاصل کرنے ے لیے لارٹس کا لج تھوڑا گل میں واخله لول۔ مجھے مذکورہ کا کج میں

ماہوار وظیفہ مل گیا تھا۔ تاہم شہر کے معروف تاجر مستنج محمد یوسف نے مشورہ دیا کہ میں خود کواس ادارے کے امیر اور شهری لؤکول میں ذہنی طور پر ہم آ ہنگ شبیں کر سکوں گا۔ ممکن ہے احساس کہنزی کا شکار ہو جاؤں۔اس کیے اپنے معیار کے کسی دوسرے کا لج میں داخلہ لوں۔ میں نے ان کے مشورے پر جوسو فیصد درست اور برکل تھا، عمل کیا اور الارنس کالج میں داخلہ لینے کا اراد ہ ترک کر دیا۔

(جناب سردار احمد چودهری کی آپ بیتی،''جہان حيرت'' کاايک ہاب)



اپریل ۱۹۱۱ می او این استار الاین کینی و بائٹ استار الائن کینی اللہ کی و بائٹ استار الائن کینی کہ اس کا تیار کردو دیو بیکل بحری جہاز، ٹائی نمینک جس کے بارے بیں اس کے مالک مسرمایی کار ہے لی مورگن نے بیکامیاب تشبیری مہم چلائی تھی کہ سیجھی ندو و ہے والے جہاز ہے، وائے بدنسیسی اپنی منزل پر سیجھی ندو و ہے وال جہاز ہے، وائے بدنسیسی اپنی منزل پر مین ندو و ہے بہاروں کی گری و تاریک اہروں کی نذر ہوگیا۔

الراس سانح کے بارے میں مختف آرا پائی جاتی ہیں۔ اسرار کی ایک مبہم دھنداس کے گردا حاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیافظوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ حادثہ بھلا سازش کیے متجہ تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ بھلا سازش کیے ہوئے؟

ہوسکتا ہے جس میں ۱۵۰۰ سے زائد انسان ہلاک ہوئے؟
کون کرسکتا ہے بیہ سب کچھ اور کیوں؟ یہ سوالات مجیب کون کرسکتا ہے بیہ سب کچھ اور کیوں؟ یہ سوالات مجیب فتم کی سنسی خیزی، پُراسماریت، بجس اور شقی کوچنم دیتے منم کی سنسی خیزی، پُراسماریت، بجسس اور شقی کوچنم دیتے ہیں جس کی شقی کے لیے مہم جو افراد نے بحراد قیانوں کی میں جس کی شقی کے لیے مہم جو افراد نے بحراد قیانوں کی سیرائیوں میں غواصی بھی گی۔

نتیج میں کئی چونکا دینے والے شوابد سامنے آئے۔
مثلاً یہ کہ سمندر کی گہرائی میں جس جہاز کا ملبہ پڑا ہے،اس
کے سامان میں سے کسی بھی چیز کا تعلق ٹائی نمینک سے طابت نہ ہوسکا۔ تو کیا بحراوقیانوس کی گہرائی میں بڑا تباہ شدہ جہاز دراصل ٹائی نمینک نبیس بلکہ کوئی اور ہے؟ کیسے؟
میں ہم ہوسکتا ہے؟ ذہمن میا مانے کو تیار ہی نبیس۔ میصن میں افسانوں واستانوں کے مربعی جمی حقیقت واستانوں سے زیادہ رنگین اور پر اسرار ہوتی ہے۔

ٹائی ٹینک کی تہائی انسانی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش البید ہے۔ اس ہمہ گیرصدے کے سحرے گزشتہ ایک سو برس کے دوران نکاانبیس جا سکا۔ تاہم ایسے اوگوں کی کمی نبیس تھی جو جہاز کا ملبہ بچ کر دولت کمانا چاہتے تھے۔

أردودُانجُنٹ 129\_

اس مقصد کے لیے گئی ہمیں بحراد قیانوں کی تدمیں اُتریں۔
تاہم ایک مخص، رابرت میلارڈ نے خالص تحقیقاتی مقاصد
کے لیے تربیت یافتہ قیم اور روبوٹ کیمروں کی مدو سے
جہاز کا جائزہ لیا' تو کئی چونکا دینے والے حقائق سامنے
آئے۔ مثلاً میہ کہ جہاز کے نام کی مختی سرے سے خائب
تھی۔ جبکہ سامان میں سے بالشت بھرالی چیز نام سکی
جس کا تعلق نائی ٹینک کے ساتھ جوڑا جا سکے۔

بیرخائق ان افواہوں کو تقویت پہنچاتے ہیں جن کے مطابق بحراد قیانوں کی گہرائیوں میں بڑا ہوا جہاز ٹائی مطابق بحراد قیانوں کی گہرائیوں میں بڑا ہوا جہاز ٹائی فینک نہیں بلکہ تقریبا ای جسامت اور شکل وصورت کا دوسرا جہاز نے ٹائی فینک کی تیاری ہے تیل متواتر بحراد قیانوں کے آرپار امریکا تک سفر کیے تھے۔ تکراس بات کا کیا شہوت ہے کہ بحراد قیانوں کی اتھاہ گہرائیوں میں بڑا تباوشدہ جہاز واقعی اولیک ہے نائی فینک نہیں ؟ آئے بچوشواید دیکھتے ہیں۔

اولمیک ہونے کے شواہد

رابرٹ بیلارڈ نے ٹائی ٹینک کی تصاویر لیں، تو ان سے صاف ظاہر ہوا کہ جہاز کے بالائی رنگ کی تہ ہے پرانا رنگ صاف جھلک رہا ہے۔ ووکسی پہلو سے ظاہر ہیں کرتا کہ یہ نیا جہاز ہے۔

جیسا کہ اس زمانے میں دستور تھا، نے جہاز کی رونمائی بڑی دھوم دھام اور زلمین تقریب کے ساتھ ہوا کرتی دھوں دھام اور زلمین تقریب کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ گرتی تھی۔ گرتی تھی۔ گرتی تھی۔ گرتی تھی۔ بلکہ مالکان کی کوشش رہی کہ اسے حتی الامکان عام لوگوں کی نظرول سے دور رکھا جائے۔ جب الامکان عام لوگوں کی نظرول سے دور رکھا جائے۔ جب (بظاہر) نائی ٹینک بندرگاہ سے روانہ ہوا، تو مسافروں میں یہ افواہیں کردش کر رہی تھیں کہ جس جہاز پر سفر کر رہے ہیں، وہ دراصل اولیک ہے۔

جوري 2015ء

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

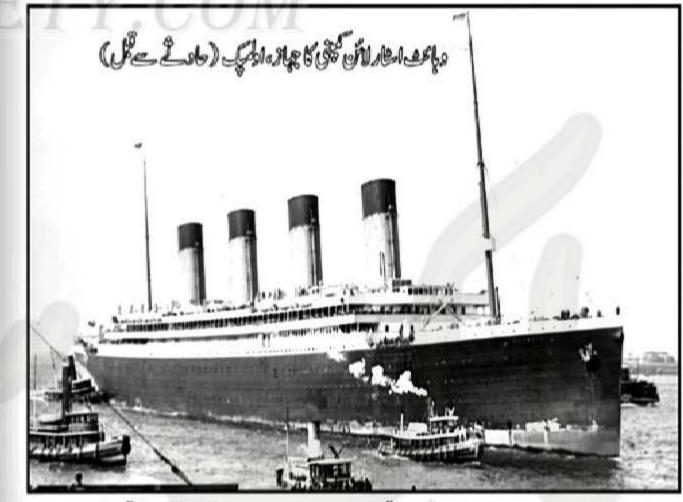

کوراوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاز کی رواقل سے بمل اس کے کو کئے ہے چلے والے انجن میں زوردار دھا کے کی آوازش گئی۔ پھر آگ بجھانے والے عملے کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیس۔مطلب یہ کہ جہاز کی حالت سفر پر نگلنے دیاشروع ہوگیا تھا جس کی جانب سے فقلت برتی گئی۔ سے پہلے ہی وگرگوں تھی۔ پھر بعید نبیس کہ جہاز میں پائی رسنا شروع ہوگیا تھا جس کی جانب سے فقلت برتی گئی۔ اس ضمن میں جہاز کے کپتان اسمتھ کا رویہ بہت ہی نا قابل قیم اور جسم ہے۔ جب بحراوتیا نوس میں روال دوال جہاز برفانی تو وے کے قریب پہنچا، تو اس نے تمام مات جہاز برفانی تو وے کے رفتار کم کرو دوران اس کے تمام کر کپتان اسے تعمیمی نیلی گرام موصول ہوئے کہ رفتار کم کرو دوران اس نے کہا گئی ہوئے کہ رفتار کم کرو میں گئی ان کئی کر وی۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر اس موسول ہوئے کہ رفتار کم کرو ہوئے نے نہار کر نے موسول ہوئے کہ رفتار کم کرو ہوئے نہار کر ایس مقام پر پہنچ کر اس موسول ہوئے کہ رفتار کم کر وی۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر اس موسول ہوئے کہ رفتار کم کی بلکہ جہاز روک کر اسے پیچھے کی ہوئے کہ اس حیان بھر چکا

تفا اور مسافروں میں بھلدر مچی ہوئی تھی۔ گرمستول پر سمندر میں موجود دوسرے جہازوں کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے لال کے بجائے سفید روشنی برقرار رکھی گئے۔ چناں چہاز کے جہازوں کو تاثر ملا کہ جہازے اندرجشن منایا جارہا ہے۔

مستول پر دور بین سے دکھ کر خطرے کی پیشگی اطلاع دینے والے شخص کو بین روائی سے قبل فرائف سے سیکدوش کر کے فارغ کر دیا گیا۔ وہ جلدی بیں جہاز سے جاتے ہوئے دور بین کی واحد جوڑی بھی ساتھ لے گیا۔ اس بات کے بھی شواہد ملے ہیں کہ جہاز کی غرقائی کے دوران کپتان اسمتھ پہتول لے کر لائف ہوش کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے صرف گئے چنے لوگوں کو سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے صرف گئے چنے لوگوں کو سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے صرف گئے چنے لوگوں کو الف بوش میں سوار ہونے دیا جن میں زیادہ تر عورتیں اور بیجے تھے۔

بعدازاں تحقیقات سے پا چلا کہ جہاز پر موجود

دنوري 2015ء (ماري 2015ء



مر مخربے! کبیں اصل وجہ یہ تو شبیل کہ روانہ ہونے والا جہاز نائی نمینک نبیس بلکہ بوڑ حمااولمیک تھا؟ اور ساحل ہی پر جہاز طوفان کے آھے ہار مان جائے، یہ کسی طور مالکان کومنظور نہ تھا! دوسری بات یہ کہ اان تین دنول کے بعد چاندنی بھی ماند پڑ جاتی کیونکہ چاندگی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔

اس بات کے کافی قوی شواہد موجود میں کہ بخراوقیانوس کی مجرائیوں میں پڑے جباز کا ملبہ آنجبانی اولئیک کا ہے۔ اصل نائی نمینک کو اس السناک حادثے کے بعد کافی عرصے تک اولئیک کے نام سے استعمال کیا میں دہ تباہ ہو گیا۔ مالک میں دہ تباہ ہو گیا۔ مالک ہے۔ بی مورکن نے اس کا ملبہ بیج کرخوب پیسا کمایا۔

جب جہازوں کی ٹکر ہوئی ٹائی ٹینک (اولمیک) جہازی حالت روائی ہے بل ہی اس قدر نازک کیوں تھی ، یہ جانے کے لیے جمیں پہچے جانا پڑے گا۔ میستمبر اا ۱۹ ایک ایک تخ بستہ دن تھا جب اولمیک حسب معمول امریکا جانے کے لیے بحراوتیانوس ہیں اترا اور کھلے پانیوں میں جانے کے لیے اپنی رفتار بردھانے لگا۔ مین اس وقت حفاظتی گشت پر مامور ایک

سنتن کے ساتھ اولمیک کا سامنا ہو گیا۔ دونوں کپتانوں نے ممکنہ حادثے ہے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ،مگر اب تک دریہ و چکی تھی۔

رفار کی تیزی نے بچاؤ کی تمام کوششیں ناکام بنا ویں اور دونوں جہاز وں کے درمیان علین تصادم ہوگیا۔
نتیج میں اولمپ کوجو پہلے بی بحراوتیانوں کی کافی مارکھا چکا تھا، نا قابل تلاقی نقصان پہنچا۔ اس کے تین انجنوں کے بھیے کمنل طور پر تیاہ ہو گئے۔ مرکزی سلاخ ۲۵ کے زاویے بھی کمنل طور پر تیاہ ہو گئے۔ مرکزی سلاخ ۲۵ کے زاویے تک مر گئی۔ اطراف میں گئی تختیاں اکھڑ کئیں اور جہاز کے بہندے کے قابل کے چار ہاکڈراک چیمبر بھی پانی کارساؤرو کئے کے قابل کے جار ہاکڈراک چیمبر بھی پانی کارساؤرو کئے کے قابل کے جار ہاکڈراک چیمبر بھی پانی کارساؤرو کئے کے قابل نے رہے۔ مختصریہ کہ بعداز حادثہ اولمپ آئندہ بحی سفر کے اگر نہیں رہا۔

اس کی مالک، وہائٹ اسٹار لائن کمپنی ٹائی ٹینک تیار کرنے کے آخری مراحل میں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اولئیک کو بندرگاہ پر کھڑا نہ کیا جائے ورنہ کمپنی کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑتا۔ چنال چہ صرف دو ہفتے کی قلیل مدت میں جہاز کی مرمت کراہے واپس ساحل پر کشرانداز کر دیا ہیں جہاز کی مرمت کراہے واپس ساحل پر کشرانداز کر دیا شہر جہاز کی مرمت کراہے واپس ساحل پر کشرانداز کر دیا شہر اول کرنا خودشی کے متر اول تھا۔

اندرونی نوٹ پھوٹ کو نظر انداز کر کے ظاہری ساخت پر رنگ کی تہ چڑھا وینا ایسے ہی تھا گویا جنگو ساخت پر رنگ کی تہ چڑھا وینا ایسے ہی تھا گویا جنگو ساہی کی نُوٹی پسلیوں کو جوڑے بغیر پی باندھ کر میدان جنگ بھیج دیا جائے۔ ولیسپ مگر جبرت انگیز بات یہ کہ جہاز جب مرمت کے بعد بندرگاہ پہنچا، تو اس کی ظاہری بینت، روپ اور رنگ ورونمن نائی نینک کی شکل وصورت ہیں بہت مشابہ تھا۔ دور سے دیکھنے سے اس پر نائی نینک کی شکل و میں کا ہی گان ہونا۔ حق کہ اس کی لائف بوٹس پر بھی نائی

أردودُانجَنبُ 131 🔷 📤 جوري 2015ء

أردودُانجَنب 130



ٹینک والی زندگی بیجاؤ کشتیوں جیسا رنگ چڑھا دیا گیا۔ اولمیک کی مرمت یر وہائٹ اسٹار لائن مہینی کے •••،•۵۷ یاؤنڈسٹرانگ خرچ ہوئے جو آج کے کتالا سے بھی بہت بڑی رقم ہے۔ چناں جداب ایسی شاطرانہ حال کی اشد ضرورت بھی کہ نہ صرف اس ٹوٹے پھوٹے جہاز ے جان چھوٹے بلکہ انشورٹس کا پیسا وصول کر کے د یوالید ہونے ہے بھی بیا جا سکے۔

سوال یہ ہے کہ اولمیک کو تیاد کرنا مقصور تھا، تو مے تقمیر شدہ جہاز ٹائی ٹینک کا نام استعال کرنے کی کیا صرورت بھی؟ نیز ٹائی ٹینک کو بھی نہ ڈو ہے والا جہاز قرار دے کراس قدرتشہیر کیوں کی گئی؟ کہیں اصل وجہ بہتو نہیں کہ وہائٹ اشار لائن مپنی ایک تیرے دو کے بجائے گئی شكار كرنا حيابتي تعني لبذابيه بهترين موقع نتماكه بوزه اولمیک بررنگ وروغن چڑھا کراہے ٹائی ٹمینک کی حیثیت ے لوگوں کے سامنے لایا جائے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ محض ایک جہاز کی انشورنس کا پیسا حاصل کرنے کے لیے سیٹروں معصوم لوگوں کو جان بوجھ کرموت کے مندمیں دھکیلنا کیا ضروری تھا؟ پیر کہاں کی انسانیت اور کہاں کی عقل مندی تھی؟

مگر جب ہم مرنے والے اوگوں کی فہرست پر نظر ڈالیں، تواس بھیا تک راز ہے پرددائھتا ہے۔انسان میہ سوچ کر مششدر رہ جاتا ہے کہ کوئی المجمن یا تنظیم اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایسا سفاک اور انسانیت سوز فعل کرنے پر کیسے آمادہ ہوسکتی ہے جس کے صدمے سے انسانیت آج تک متبحل نبیں پائی؟

آب یہ یا ہد کر جیران ہوں کے کہ اگر ٹائی ٹینک (اولىك) نە ۋوبتا، تو دونول عالىكىر جنگيل كېھى برياشېيل ہوتیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ وجود میں نہ آتا جس کے سائے تلے دنیا کا ہر ناجائز کام جائز ہوکر پاپیجمیل تک

أردو دُانجُسٹ 132 📗 جوري 2015ء

مخصوص قو تول کا ورلڈ آ رڈر

پہنچتا ہے۔جس کی مین ٹاک کے نیچے مظلوم کی گرون کئتی ہے، مگر اسے ظالم کے ساتھ ہمدردی جتانے اور اس کی الٹک شوئی کرنے ہے فرصت نبیں ملتی۔

تف ہے ہماری عقلوں برکہ نصف صدی سے زیادہ محزرنے اور اقوام متحدہ کا تمام ریکارڈ و تکھنے اور جاننے کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے در برکسی کی شنوائی ہو سكتى بيد مهم آج تك يونبين سجد سك كديدادارو صرف خاص ممالک اور طبقوں کے مفاد کو تحفظ وینے کے لیے وجود میں آیا۔ اسے بھوک، غربت و جنگ زدو، بے

> خانماں مقبور ومظلوم انسانیت ہے 🛮 رتی برابر ہمدردی بھی تبیں۔ بیفشول ہاتیں اس کے ایجنڈے کا حصہ تحمیں، نید ہیں اور ند بھی ہوں گی۔

اقوام متحدہ کو وجود میں لانے والول كابيسا دنيامين قيام امن تبين بلکہ چھوٹے تنازعات کو ہا قاعدہ جنگوں میں تبدیل کرنے برخرج ہوتا ہے۔ مدعا رہے کہ جنگ میں ملوث فریفتین کے ہاتھوں اپنا بنایا ہوا اسلحه فروخت ہو سکے۔ ایک مقصد

تیل سے مالا مال عرب ممالک میں این منشا و مرضی کی قیادت لا نا اور اسرائیل کوطاقتور بنا کرانھیں دفاع کے نام یر بے دریغ اسلحہ فروخت کرنا تھا۔

اقوام متحدہ کو وجود بخشے والی طاقتوں نے کہلی جنگ تعظیم کے لیے موانق حالات پیدا کیے۔ انہی نادیدہ طاقتوں نے ہٹلر کواپنی انگلیوں یہ نیجایا۔ اس کے نازی ازم کو فروغ دینے کے لیے پیسا یائی کی طرح بہایا تا کہ ووسری عالمکیر جنگ کا جواز پیدا کیا جا سکے جس نے اسلح

کی تجارت کوساتویں آسان پر پہنجا دیا۔

انبی نادیدہ طاقتوں کی ایما پر یہود کے ساتھ انسانیت سوز مظالم روا رکھے گئے تا کدا گلے چل کریہووی ریاست کو وجود میں لایا جا سکے۔ اس ہے نہیں ہے نہ سمجھا جائے کہ انھیں میبود یوں سے جدردی ہے، ایا برکز نہیں۔ وو بیود رقم کھاتے، تو نازی جرمنی ہے انھیں برطانیے، فرانس یا روس کی طرف فرار کا راستہ دے ویتے۔ان بے بسوں ہر جان بوجھ کر جاروں طرف سے کھیرا تنگ کیا عمیا۔ ان کے لیے صرف دو ہی رائے تھلے

ا رکھے گئے کہ یا تو جرمنی ہے نکل کر فلسطین کی طرف کوچ کر جائیں یا اتھیں جانوروں کی طرح ہا تک کر کیمپول میں لایا جائے۔

مسی بھی قوم کو اگر ریاست بنانا مقصود ہو، تو وہ حصول کے لیے ایسا جان لیوا راسته بهی اختیار نبین کرتی 🦅 جس پر چل کریبودی قوم اسرائیل تک پیچی۔ یہ ملک میبودیوں کو بطور تخذ شبیں ملا بلکہ اس ریاست کے

اہے عزائم بوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ بیکل سلیمانی کی کھدائی کر کے محروافسوں کی وہ قدیم کتابیں بازیاب کی جائیں جنعیں حضرت سلیمات نے فتنہ وفساد کی بیخ کئی کے لیے زمین کی ممبرائیوں میں ڈن کیا تھا۔

الم کے چھے مخصوص طاقتوں کے

اقوام متحدہ کامنصوبہ قحط منانائہیں، بڑھانا ہے۔اسے وجود میں لانے والوں کا بیسا مونسانٹو (اقوام متحدہ کے تحت معیاری بیج فراہم کرنے والے اوارے) برخرج ہوتا ہے۔ اس ادارے سے مسلک ماہرین بیجوں کا معیار تبیں

أردودُانجُسٹ 133 📗 جوری 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

برهاتے بلکہ ان میں جینیاتی ردوبدل کرتے ہیں۔ چناں چہ غیر نامیاتی غذاؤں نے جنم لیا جنھوں نے کئی جدید امراض مثلاً مونائے کو با قاعدہ وبائی مرض کی شکل دے دی۔ آج ہے حالیس پیاں سال پہلے امریکا میں دی میں سے ایک آدمی فرید ہوتا تھا۔ آج وس میں سے سات آدمی مونایے کا شکار میں۔اب دکانوں میں خوردنی اشیا کی ندختم ہونے والی فہرست و مکیھ کر انسان چکرا جاتا ہے کہ کیا خرید لے اور کیا نہ خریدے۔ ان غیر نامیانی غذاؤں نے بھی نہ حتم ہونے والی ہھوک کو جنم دیا۔ لوگ بسیار خوری کی وجہ ہے پھول کر کیا بن گئے۔ مگر بھوک ہے کہ متی جی سبیں۔ آج بورپ اور امریکا دونوں کی سر کوں پر لوگوں کی اکثریت موٹا ہے کی وجہ سے عجب مصحکہ خیز حیال چلتی اور بیز بان حال کہتی ہے ہے

بهى بم بجى خوبصورت تق اقوام متحدد کو وجود میں لانے والوں کا پییا '' میک فار ما'' کے ذریعے علاج شبیں امراض کی علامات وقتی طور پر وبائے رکھنے برخرج ہوتا ہے تا کہ میں اور آپ ون رات محنت مشقت کر کے ان کی مہتلی ادویہ خرید علیں۔سرطان ( کینسر) اور دیگر موذی امراض کاخوف ہمیشہ ننگی تکوار کی طرح ہمارے سرول برانگ رہاوران سے تمنینے کے لیے ہم ہرجائز و ناجائز وسلہ اپنانے ہے کچہ بھرکونہ چکیا نمیں۔ یه مونسانٹو اور بک فار ماکن طاقتوں کی نمائندگی کرتی ہیں؟ ان کی ڈور کن نادیدہ ہاتھوں میں ہے؟ میں اور آپ تو میں کہیں سے کہ میہودیوں کے باتھوں میں ہے مگر تخبیرئیے، یہاں ہم بڑی علظی کر رہے ہیں۔ یہود میں آنے میں نمک کے برابراوگ ان نادیدہ قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کیکن یہی مقدار دوسری اقوام میں بھی یائی جاتی ہے۔ اس بات کی تفصیل میں جانے کی

اشد ضرورت ہے تا کہ ہم آیک غلط بات بار بار دہرا کر مزید غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں۔

جن خفید باتھوں نے میبودی ندہب میں صیبونی فرقے کوفروغ دے کر بورے ندہب اور قوم کو برغمال بنایا، وہی طاقتیں میسائیت میں بھی کیتھولک فرقے کے ذریعے بنیادی تبدیلیاں لا کر مطلق العنان یا یائے روم کو سرچشمہ طاقت اور اقتدار بنانے کی ذہے دار ہیں۔ یایائے روم کی تابعداری کا عیسائی ندہب سے کوئی واسطہ حبیں، پیھن چکر محض دولت اوراقتدار کے لیے وجود میں لایا گیا۔ چونک موجودہ زمانے میں اقتدار کا محور ندہب ے تجارت کی طرف متعل ہو چکا لبندا اب ان طاقتوں کا محور بھی عالمی تجارت اور ذرائع ابلاغ ہیں جس کے ذریع مختلف ممالک کے سیاہ وسفید کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وشطی بورپ کے خزر

اب اصل حقائق تک چینجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیداسلامی فتوحات کے عروج کا زمانہ تھا۔ اسلامی کشکر اورپ کی سرحدول تک پہنچ چکے تھے۔ وسطی بورب میں خزر (Khazar) نام کی ایک کافر قوم رہتی تھی جن کے عقیدے کا ماخذ اور محور مصری فراعنہ کی تریمور کی (ہورس اور ایزیس اوز بریس ) تھی۔اسلامی فتو حات کے نتیج میں خزر توم عجیب صورت حال سے دو حار ہو تی۔ ان کے ایک طرف میسائی برسراقتدار تھے تو دوسری طرف اسلام کشکران کی سرحدول پر آینجے۔خزروں کو خدشہ تھا کہ ہر دوتوموں کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ نمیت و نابود ہو جائیں گے۔ دونوں میں ان کے لیے کوئی نرم گوشهٔ میں رکھتے تھے۔ لہٰذا نمنیمت یہی تھا کہ قوم فزر کوئی درمیانہ راستہ چن لے تا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ پُر امن طور پر رہ سکے۔

أردو دُانجست 134 🕳 جنوري 2015ء

چناں چہ آتھیں بیحل نظر آیا کہ خود کو سپودی خلاہر کر دیں اور یہی ان لوگوں نے کیا۔ یہودی مذہب اور سل کے ساتھ ان کا دور دور تک واسطہ مبیں۔ مگر یہود کے کہادے میں جو نقصان اس قوم نے یہودیت، میسائیت اوراسلام کو پہنچایا، اے جان کر جبرت ہوتی ہے۔

أعيس عاي آپ اشكنازي يبودي كبيس، فري میسنری کا نام دیں، الومنائی اور یسوئی نہیں، یا روتھ شیلڈ اور ہے سوٹ، اینے مقاصد اور طریقتہ واردات میں وحدت و پختلی میں یہ ایک ہی محور کے کرد کھومتے ہیں۔ انھوں نے کمال ہوشیاری ہے اپنے مشرکانہ عقائد کی فلعی عیسائیت کے اوپر چڑھا کر میسائیوں کوعقیدہ تثلیث کے محور کھ دھند ہے میں الجھا دیا۔اس کی گرد میں حضرت عیسی کی دعوت حق ند صرف کم جوئی بلکداس کامفہوم ہی اینے نقطہ آغازے ۱۸۰ کے زوائے یر بالکل مخالف سمت جلا عميا۔ عقيدہ شليث کا منبع وہي فراعنه مصر ٻي جن کي علامت ہم اور ایک آنکھ برمشمل ہے۔ حیرت ہے، بالكل يبي علامت امريكا كے كركى نوٹ يركبال سے اور كيول أتحلي؟ كيابياس بات كاثبوت ہے كەنى دنيا (امریکا) کا وجودی ان قوتول کی مربون منت ہے؟

بين الامذهبي تنازعات اورانسائي معاشرون مين وسيع پیانے برجنم لیتی تبدیلیوں کے چھیے پوشیدہ ہاتھ انہی قوتوں کا ہے۔ اتوام متحدد کے قیام، عب فارما، مونسانو اور دونوں عالمکیر جنگوں کے چھیے بھی انبی کا ایجنڈا کام کر ر ہاہے۔ ڈی یا پولیشن یعنی آبادی کوئم کرنا اور زمین پر بسنے والے انسانوں کو ایک مخصوص حد میں لانا ان کے ایجنڈے کامحورہے؟ اس مقصد کے حصول کی خاطر مختلف بياريال مثلًا ايْدِرْ، ايبولا، بردْ فلو وغيره ايجاد كرنا، خانداني منصوبہ بندی لا کو کرنا، پینے کے یائی میں فلورائڈ ملانا، غیر

موثر ادویہ کو فروغ دینا، مونسانٹو کے ذریعے خوردنی اشیا کے بیجوں میں جینیاتی تبدیلی لانا، عام یائی کے بجائے بوتل کے بانی کو فروغ دینا ان کے منصوبے ہیں تا کہ نیوورلڈ آرڈ رکی راہ ہموار ہو سکے۔

اس گروه کی علامت وہی فراعنه مصر کی ہر طرف د تیسے والی آنکھ ہے۔ یعنی الیسی برسرا قند ار آنے والی قوت جس کی آگھ ہے مسی کی اوئی ہے اوئی چیز بھی پوشیدہ خہیں۔ آج کل آپ خود دیکھ کتے ہیں کہ آپ کا ہینک ا کاؤنٹ،ای میل، ہیلتھ رپورٹ غرض ہر ذاتی قشم کی چیز كمپيوٹر ميں محفوظ ہے، جن تك رسائى انگليوں كے ذريعے چندسکینڈول کا کام ہے۔

دين اسلام كادجال

ولچسپ بات ميد كدالين بي ايك آنكه والي قوت كي پیشین کوئی ندہب اسلام میں بھی گی گئی ہے جے''وجال'' کہتے ہیں۔اس کے متعلق پیمبر اسلام ایک نے فرمایا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں یانی کا دریا ہوگا جبکہ دوسرے میں رولی کا پہاڑ۔ بہت خوب! تو اب ڈبلیو ایجی، او (WHO) کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ہاتھ میں تمام تصلوں کے جج اور بوتل بندیاتی کے کارخانے جیں۔ یہ کارخانے کن لوگوں کی ملکیت میں؟ جی ہاں آپ نے بیج اندازہ لگایا، وہی ہے سوٹ، روتھ شیلڈ اور راک فیکرز جن کی بنیادیں خزرتوم سے پھوٹی ہیں۔ ان کا خدا فرعون مصر(ایک آنکھ والا) ہورس یا (وجال) ہے۔اور جو نیوورلڈ آرڈر (ہورس یا دجال کی حکومت کے لیے) ہزاروں سال سے سرگرم ممل ہیں۔ ان سب حقائق کی ایک جھونی سی جھلک و کھنے کے لیے آئے جلتے ہیں امریکی جزیرے جیکال کی طرف .....

أردو دُانجُسٹ 135 📗 جنوري 2015ء

فیڈرل ریز روسٹم کا گھن چکر بینومبر ۱۹۱۰ کا زمانہ ہے۔امریکی سینیٹرٹیکس آلڈریق سمیت چھے اور اشخاص ہے کے مالدار اور ماہر پینکار انتبائی راز داری کے ساتھ جزیرہ جیکال پینے۔ بورے نو دن تک ایک خاص کمرے میں ان کے اجلاس ہوتے رہے۔ان میں بیانقطہ زیر بحث رہا کہ اجلاس کے شرکا (جو آپس میں حریف تھے) اگر ایک دوسرے کے حلیف بن کر منافع بخش کارو بار میں سرمایہ کاری کریں ،تو پیان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ لبذا متفقہ طور پر ایک مشتر کہ

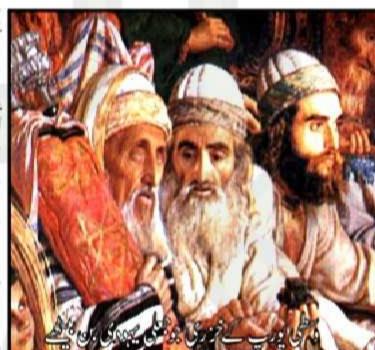

بینک (فیڈرل ریزروسٹم) کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ پیر فالص سودی منافع کے لیے قائم کیا عمیا بینک ہے جس کا ایک شراکت دار وہائٹ اسٹار لائن کمپنی کا ما لک ہے لی مور کن بھی تھا۔

مکر جہاں اس بینک کے قیام کے لیے ہے سوٹ، روتھے شیلڈ اور فری میسن آپس میں شیر وشکر ہو گئے، ومال برطانيه کی کچھ بااثر شخصات خلاف بھی تھیں ۔مزید برآں یہ لوگ لیگ آف بیشن کے خاتمے اور قیام اقوام متحدہ کے بھی بخت مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لیگ آف بیشن

کوئی ملک یا ادارہ سبوٹاڑ شہیں کر سکتا۔ مگر اقوام متحدہ کے قیام سے ایس عالمی طاقت کا ظبور ہوگا جو جانب داراند نصلے کر سکتی ہے۔ چناں وہ امریکا جا کر امریکی عوام اور حکومت کو اینے تحفظات ہے آگاہ کرنا جائے تھے۔ وہ امریکی عوام کو بتانا حاہتے سے کہ فیڈرل ریز روسٹم انھیں ممس کھن چکر میں پہنسانے والا ہے۔

تھی کہاس بینک (فیڈرل ریزروسٹم) ہے آسان شرائظ ملنے والا قرضہ انھیں ویمک کی طرح حاث جائے گا۔ گھر، گاڑی، ملازمت، دیگر اخراجات اور لامتناہی عیکسول کی ادائیگی کے لیے دن رات انتقک محنت اور مشقت المحيس وعي طور براياج بنادے كى۔ الحيس اس بات كالم عي نہیں ہوگا کہ ۳۰،۵۰ سال کی مختصر زندگی میں کولہو کے بیل کی طرح محنت ومشقت کر کے جو پیسا بناتے ہیں، وہ جاتا کہاں ہے اور نتیج میں انھیں کیا ملتا ہے؟.....دیوالیہ پن ، بلڈ پریشر، ذیابیطس، موٹایا اور الزائمر!

فیڈرل ریزروسٹم اور اقوام متحدہ کی مخالفت کرنے الے ان انسان دوست افراد میں بنجامن گو گنبائم ، آنسی ڈورسٹراس اور جبکب آسٹر سرفبرست تنھے۔ امریکا تک سفر کے لیے ان کی نظرا تخاب ٹائی ٹینک (اولمیک) پر بڑی۔ اس وقت نائی نینک جہاز کی سفری سبولیات اور ہے تی مور کن اور دیگر سرکردہ ہستیوں کے لیے سجائے گئے فرست کاس لیبن کا برا شبره تھا۔فرست کااس لیبن کا علم و ١٠ بزار ياؤند مين فروخت بور با تحاجواس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ چنال چہ ان لوگوں نے خوشی خوشی فرسٹ کلاس کیبن کے ٹکٹ خرید لیے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی ہے جبیں تھا کہ مین روائلی سے قبل ہے تی

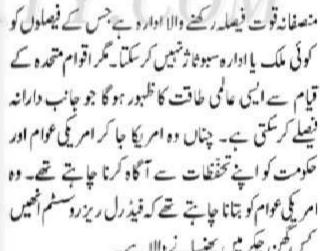

تب امریکی عوام کے سان گمان میں بھی ہید ہات نہیں

أُردو دُانجَستْ 136 📗 🚅 جۇرى 2015ء

مور کن اور اس کے ساتھی اپنی بکنگ ملتوی کر انھیں بح او قیانوس میں غرق کرنے کی خاطر سفاک کیتان اور بوڑھے اولیک کے حوالے کر دیں تھے۔

جہاز کی روانگی ہے قبل ہے کی مورکن سمیت ۵۵افراد نے اپنی بکنگ ملتوی کر دی۔اس نے بیاری کا بہانہ کیا۔ مگر جہاز کی روائلی کے دو روز بعد اے فرانس کے ایک پرفتیش ہوئل میں اپنی محبوبہ کے ہمراہ دیکھا گیا۔ بفیدی افراد نے میکه کرائی بکٹ ملتوی کرائی کدان کی بریوبوں نے برے خواب دیکھے ہیں۔ عجیب اتفاق کدان

سب کی بیویوں نے ایک ساتھ ہی ڈراؤنے خواب

سفاک ہے۔ دنیا براینا ایجنڈا مسلط اور نیوورلڈ آرڈر کے تیام کی خاطر راستہ ہموار کرنے کے لیے اٹھوں نے جان بوجه كر بوڑھے اولميك كو نائى نينك كا نام دے بحراد قيانوس کی بےرحم موجول کے حوالے کر دیا۔

سلوبا نانی نمینک (اولسک) ابطور حیاره استعمال موایه اس کے ذریعے بعض بااثر اور مالدار ترین ہستیوں کو پیش منظر سے بنانا مقصود تھا تاکہ ایک طرف فیڈرل ریز روبینک اور اقوام متحدہ کے قیام کی راہ ہموار ہو سکے اور ووسری طرف ان کی ہے اندازہ دولت بھی ہاتھ آ جائے۔

۔ ڈو ہے والی مالدار ہستیوں کی مجموعی دولت کا تنخمینہ اس وقت یا یکی کروڑ ڈالر کے لگ بھگ تھا جے بیوی کارندوں نے مختلف حربے استعمال کر کے بسماندگان سے وصول کر لیا۔ ہمیں اس بات بر تعجب شبیں کہ ڈویے والوں کے بسماندگان مختلف مواقع اور جگبوں پر پراسرار انداز میں مرده یائے گئے۔

آئے اب ویکھتے ہیں کہ بھنگ ملتوی کرائے والے لوگ کون تھے؟ ان میں سرفبرست ہے کی مور کن کا وست راست اور کار و باری شراکت دار ، امری میسنیل کے

کارخانوں کا مالک ہنری کلے فرک تھا جس کا کاروبار عالمگیر ساتھ ہی ڈراؤنے خواب بر عاملیر میں دن دئی رات پوئی است کے بھیا ۔ بہتھوں نے بگنگ رات پوئی رات پوئی است کے بھیا ۔ بہتھوں نے بگنگ اور است کے بھیا ۔ بہتھوں نے بگنگ اور است کے بھی کرائی اور اگر منصوب کا جائزہ لیا جورج اگر منصوب کا جائزہ لیا ۔ بہتھوں میں دور جائے، تو اس کی گہرائی اور جائے ہوں میں دور جائے، تو اس کی گہرائی اور المریک بھی جائے ہوں میں دور تاریک بائی جیک جہاز بنا کر خوب تاریک ایک جائے بنا کر خوب دور تاریک اور المریک جائے ہوں کی جہاز بنا کر خوب دور تاک رائی تاریک اور المریک جائے ہوں کی جہاز بنا کر خوب دور تاک بھی دیارہ کی تاریک اور المریک جائے دور تاک دور تاک بھی دیارہ کی تاریک اور المریک ہوں دور تاک دور تاک

یر وؤ کشن ہرتی کا ہے تاج یا دشاہ ملئن ہرتی جس نے دونوں عالمكير جنگوں كے دوران فوجيوں كو حاكليث كى فراہمى كا

امریکامیں اشکنازی میہود کی زیر تکرائی کام کرنے والی فلمی نمینیوں نے با قاعدہ قلم انڈسٹری کی شکل اختیار کر لی جے ہم" ہالی ووڈ" کے نام سے جانتے ہیں۔ ذراغور سیجیے، اس نام کے چھے کیا فلفہ کار فرما ہے۔ بالی ووڈ کے انفوی معنی ہیں مقدر یا جادوئی چھٹری .... وہی چھٹری جو سحر وافسوں کے دوران استعال کی جاتی ہے۔ نام بی سے ان

أردودُانجُسٹ 137 📗 🚅 جوري 2015ء

کا اصل عقیدہ نمایاں ہے۔ یہ قدیمی دیوی دیوتاؤں (فراعنه مصر) کو توجنے والے کافر ہیں مگر خود کو (اشکنازی) یبودی ظاہر کرتے ہیں۔ کئی یبودی آخیں اینے میں سے ماننے کو تیار نہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ اوگ مس طرح اینے ندموم عزائم کے لیے ان کا استحصال کررہے ہیں۔

بالی ووڈ دولت کمانے کے لحاظ سے کئی صنعتوں سے آ کے ہے۔ وہاں یا قاعدہ سائنسی محقیق اور نیکنالوجی کے باہم امتزاج سے الی کئی قلمیں بنتی ہیں جو مستقبل کے حالات کی عکاس کریں۔ کم اوگوں کوعلم ہوگا کہ ان فلموں کے بنانے میں بنیادی اوّلیت اور فوقیت سائنسی محقیق اور نظریات کو دی جاتی ہے۔اس صمن میں سائنس دانوں کی يوري نيم دان رات سأتنسي محقيق وجستجو مين مصروف رہتی ہے۔ بلکہ مختلف موضوعات کے الگ الگ شعبے قائم ہیں جہاں سائنسی بنیادوں برمبنی کہانیاں لکھیں اور فلمائی جاتی ہیں۔ میصل دیوانے کی برشبیں بلکہ بوری محقیق و تفتیش اور حقائق پر منی کہانیاں ہوتی ہیں۔

ٹائی ٹینک اور ٹون ٹاورز یہ تحض نظریہ ہے کہ ٹائی نینک (اولیک) برفیلی تووے سے تکرا کر دو نیم ہو گیا۔ جبیبا کدامر کی سرکاری بیان کے مطابق ہوائی جہازوں کے نگرانے سے "اُون ٹاورز'' زمین بوس ہو گئے ۔ اگرا ہے بچ مان بھی اییا جائے ، تو یہ بات سمجھ اور منطق سے بالاتر ہے کہ مین ای وقت بلڈنگ نمبر سات خود بخو د کیے زمین بوس ہوگنی؟ حالانک اس کے ساتھ پرندہ جھی نہیں عکرایا۔

سادگی اور بے وقوفی کی انتہا دیکھیے ،مضبوط بنیادوں مِ استنوارِ تُون ٹاورز کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انھیں ہوائی جہاز نگرانے یا شدید قتم کے زلز لے ہے کوئی

أردودُانجُسٹ 138 🗻

نقصان شہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہ ایسے ہوائی جہازوں کے عكرانے سے زمين بوس ہو گئے جو ان ديوبيكل عمارتوں کے سامنے مجھر کی دیثیت رکھتے تھے۔

درون خاند حقیقت بی که لیری سلوشین نامی کروژیتی تخص نے ان ممارتوں کا سودا ننانوے برس کی اقساط پر کیا ہوا منااوران کی انشورٹس بھی ای کمپنی ہے کرائی جونگرانے والے ہوائی جہازوں کی انشورٹش کرائی ہے۔ کیا بیا تفاق ہے؟

واقعہ نائن الیون سے ایک دن سلے نیوبارک ہوائی اڈے سے جہازوں کی بروازوں کا خصوصی مظاہرہ کیا "كيا - اس دوران كنثرول روم كو آگاه كيا كيا كه آج جو پچھ بھی ہوگا، آپ اےمعمول کےمطابق تھیے۔ بیاکوئی غیر معمولی بات نہیں مظاہرے کا حصہ ہوگا۔ نتیجنّا الحلے روز لعنی گیارہ تتمبر کو دو ہوائی جہازوں کی غیرمعمولی پرواز منظر عام پر آئی، تو کنٹرول روم ہے کوئی رومل سامنے ہیں آیا۔ ایک اورا تفاق؟

١١/٩ ٢ ايك بفت فبل نون ناورز مين أيك اسكول كي طرف سے مچھ طالب علم خصوصی طور بر آرث کی نمائش لگانے آئے۔اٹھیں ہر کمرے میں جانے کی تھلی اجازت ملی که دروازوں برمختلف رنگا رنگ چمکدار چیزیں چیکانی تھیں۔ عمارتوں کے ملبے سے ملنے والی ایسی ہی چیزوں کا جب جائزه ليا كيانو پا چلا كه به دهما كا خيز مواد تها جس كة ريع عمارتول كوكرايا جاتا ب\_ايك اوراتفاق؟ بياتو مجى جائة بيل كه حادث والع دن مخصوص (اشک نازی) لوگول کا ایک فرد بھی عمارت میں موجود

ای طرح امریکی شہر، اوکلا ہومائی میں دھماکوں کے دوران بھی کیچھنخصوص لوگ جائے وقو مدسے غائب تنھے۔ ابك اورا تفاق؟

تبين تفا\_ايك اورا تفاق؟



گوشت ہے بھی زیادہ بروٹین رکھنے والا الله تعالى كاعطا كرده بيش بهاغذا أي تحفه



تعالیٰ نے انسان کو تندرست رکھنے کی خاطر

مونگ کھیلی بھی ان میں ہے ایک ہے۔ بھنی

النّه بيدا فرمائيل اور ميوه جات پيدا فرمائيه

ہوئی کرم کرم مونک چھلی اوگ برای رفبت سے کھاتے

بیں۔ بیر عوام و خواص، نو جوانوں، بوز سوں، عورتوں اور

بچوں سب کا دل پہند میوہ ہے۔ اے غریب کا بادام بھی

کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ کثرت پیدا ہوتا ہے۔ یہ

ایک بیل کا پھل ہے۔اے مغزیادام کی طرح شوق ہے

کھایا جاتا ہے۔ ستا اور خشک میوہ ہے۔ آج کل اس کا

مونگ جھلی کا آبائی وطن جنوبی امر یکا ہے۔حضرت

موسم ہے۔اس کا تیل بہت استعمال ہوتا ہے۔

أردودُ النجست 139 📗 جنوري 2015ء

اس کی پھلیاں زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پھر مجھی اس کا شار مغز اور نیج کے زمرے میں ہوتا ہے۔

مونگ تھلی محض لذین غذا ہی شبیں، یہ شفا بخش

مونا یا بنف کوئی مرض تہیں الیکن بہت زیادہ موثا ہے سے جسم کی بیاریوں کو تھیر لیتی ہیں۔ مونگ چھلی کے استعال ہے موٹائے میں کی واقع ہوتی ہے۔ دو پہر کھانے ہے کچھ در قبل متھی تجرمونگ کھیلی ( بھنی ہوئی) کھائے ساتھ ہی بغیر چینی کے جائے یا کافی استعال سيجيه وزن مين رفته رفته كي آجائے كي بينسخه برتے ے بھوک بھی لگتی ہے۔ نیتجٹا دیگر انذید کے کم استعال

أردودُانجسٹ 140 📗 🚅 جنوری 2015ء

### اس میں یائی جائے والی پروئین متوازن ہوئی ہے۔ لطورعذا

مونگ مچھلی میں روعن وافر ہوتا ہے۔ اس کیے مینے مونگ کھیلی کا تیل ملالیں۔

# ای عارضے میں مبتلا مریض اگر مونگ کھیلی مناسب

مقدار میں استعمال کریں،تو انھیں افاقہ رہتا ہے۔مریض

اگر روزانه ۲۰، ۵۰، ۲ گرام مونگ کهلی کھالیں ، تو وہ غذائیت

کی کمی ہے محفوظ رہیں گے۔ بیشتر بدن کو در کار نایاسین کی

دانتوں اورمسوڑھوں کا علاج

فمک کے ساتھ ملا اچھی طرح چیا کر کھایا جائے، تو

مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں۔ بول مصرت رسال جراثیم کا

انسداد ہونا اور دانتوں کا قدرتی رنگ برقرار رہتا ہے۔

مونگ چھلی کھانے کے بعد مند یائی سے اچھی طرح صاف

كركين تاكداس كے ذرات دانتوں ميں ندرہ جائيں۔

جريان خون اورنكسير

مسلسل بہتا اور اے رو کنا مشکل ہو جاتا ہے۔مونگ پھلی

کا متوازن استعال جریان خون ( ہیموفیلیا) کا کامیاب

علاج ہے۔ حیض مقدار میں زیادہ آنے کے عارضے میں

چېرے کی تروتاز کی

مستعمل ہے۔ یہ بیرونی جلد کی نشوونما کرتا اور خوبصورتی

میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔جواتی میں چبرے برظاہر

ہونے والے کیل مہاسوں، جھائیوں اور کیلوں کی پیدائش

رو کتا ہے۔موٹک مجھلی کے روشن میں مساوی وزن کیموں

کا رس شامل کر لینے ہے نتائج زیادہ بہتر اور حوصلہ افزا

تکلتے ہیں۔ رات کوسوتے وقت میر امیز المجرے بر ملیے ،

ایں کا روغن حسن و جمال میں اضافے کے لیے

مجھی موٹک پھلی مفیدا ترات رکھتی ہے۔

بعض اوقات جوٹ لگتے ہے زخم کی صورت خون

دانتوں کی مضبوطی میں مونگ پھلی انسیر ہے۔ اسے

مقدار بھی بوری ہوئی رہے گی۔

امریکا میں عورتوں نے ایک نئی ایجاد پر بہت

زبردست احتجاج کیا ہے۔ وہ ایجاد کیا ہے؟ "ایک ایسا

کیمرہ جو میک آپ کے باوجود چبرے کی اسلی

تصوریا تارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔" (شبرحین قسر)

متفرق امراض

میں بہآسائی مضم ہو جانے والا تیل کثیر مقدار میں یایا

جاتا ہے۔ بیال جلد میں نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے۔

معتدل طور پر مبل بھی ہے۔ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ

بلا رہی ہوں ، ان کے لیے شکر اور دودھ کے ساتھ موتک

کھلی کھانا عمدہ اور طاقت بخش غذا ہے۔ اس غذا میں ہر

طرح کی جھوت رو کئے کی صلاحیت ہے۔ ٹی بی اور مرقان

استعال ميں احتياط

ستحققین کی رائے میں مونگ کھلی کے روز مرد استعمال سے

جسم میں تیزابیت بردہ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو بھوتی

ہوئی موٹک پھلی کھانے ہے الرجی ہو جاتی ہے۔ سائس

کی تکایف اور بالخضوص دمہ کے مریض مونگ چھلی کم

کھا نیں۔الیت اگر یہ موٹک چھلی نمک ملے یائی میں آبال

کیں تو زیادہ نقصان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔معدے

کے عوارض میں مبتلا اور مرتان کے مریض بھی اس سے

یہ یادرے کہ مونگ پھلی کوغذا کی جگہ نیدد بیجیے۔بعض

کے مریضوں کے لیے بیادرروز گارشفا بخش دوا ہے۔

مونگ سپلی میں بے شار فوائد پوشیدہ ہیں۔ مثلاً اس

تروتازی تکھاراورشاوانی آجائے گی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 † PAKSOCIETY

مونگ کھیلی کو اگر بغیر بھونے کھایا جائے، تو اسے خوب چبا کر کھائے کیونکہ اس کو جس قدر زیادہ چبایا جائے، یہ اتن بی زیادہ زود بھتم ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت میں یہ در بضم ہے۔ یہ مونگ کھلی کی خامی ہے۔ کیکن بھون کر استعمال کرنے ہے اس کی بیہ خامی دور ہو جاتی ہے۔اے یکا لینے ہے نشاستہ مزید قابل بھتم ہوجاتا ہے۔اگر زیادہ بکانے کی زحت سے بچنا ہو، تواسے پیں

ے بیاضن کی صورت افتیار کر لیتی ہے۔اے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنے ہے پیشتر تھوڑا ساخوردنی نمک ضرور شامل کر کیجیے۔ اگر اس ملصن کا قوام زیادہ گاڑھا ہوتو اس میں یاتی وغیرہ نہ ملائے بلکہ بتلا کرنے کے لیے

اثرات بھی رکھتی ہے۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔

مونگ چھل کی کاشت سالانہ بنیاد پر ہونی ہے۔ ایک چھل میں بالعموم ایک ہے تین دانے ہوتے ہیں۔بعض توانا اور بڑے ہوتے ، بعض کمزور اور چھوٹے۔ زمین کے اندر بیر واتے دو ماہ میں یک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ یکنے کی صورت میں اس کی بیلوں کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ جیار سے چھے ہفتوں کے دوران سیمل طور پر خشک ہو جاتے ہیں۔

> مونگ چھلی کے غذائی اجزا اینے مزاج کے امتبار سے بیاپھلی گرم خشک ہے۔

لبذا • • اگرام مونگ چیلی میں غذائی اجزا کا تناسب حسب

فاسفورس ۱۳۵۰ ملي گرام ، چکنائي اه ۴۰۰ فيصد ، فولاد ۴،۸ ملي گرام، کيکتيم ۹۰ ملي گرام، ونامن اي ۲۲۱،۴۳ ملي گرام، لحميات ٣ و٢٥ فيصد، ريش ام٣ فيصد، رطوبت • ٣٠ فيصد، کار یوبائیڈریٹس ا ۲۰ اقصد اور معدنی اجزا ۴ ۲ افصد - پکھ مقدار میں ونامن کی میلیکس بھی پایا جاتا ہے۔••اگرام مونگ کچیلی میں حراروں کی تعداد ۲۵ موتی ہے۔

غذاني اورطبي ابميت

مونگ کھیلی میں دیگر تھاوں اور میوہ جات کی طرح ہے شارطیبی اور غذائی فوائد مضمر ہیں۔اس میں اعلیٰ درجے کی پروئین وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔اس پروئین کی بنا ہر اے خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ ایک کلو گرام مونگ تهلی میں ایک کلوگرام گوشت کی نسبت زیادہ کھیاتی اجزا یائے جاتے ہیں۔ جبکہ اتن ہی مقدار میں انڈوں کے بالقابل تقريباً ارْ حالَى حنا زياده يرونين ملتى ب- اى طرح پنیراورسویا بین کے سوا دیگر کوئی بھی نیا تات پروئین کی مقدار کے سلسلے میں مونگ چیلی کا مقابلہ تہیں کر سکتی۔

ہوئے دن سیمی کو یاد آتے ہیں، مکر یہ میرا ملت مجوب مضغانهیں! میں تو اکثر شب تنهائی میں مجھی ان دنوں کو یا دنبیں کرئی ہلکہ سوچتی رہنی ہوں کہ آئے والے دنوں میں کہاں کہاں جل خواری کرئی ے؟ بجلی کا بل جمع کرانا ہے، گاڑی مستری کے پاس لے جانی ہے، کسی فنکشن میں جا کر کسی کتاب کی جمونی کی تعریقیں بیان کرنا یاملی حالات پر کڑھنا ہے۔

ہتے ون یاد ند کرنے کی ایک خاص وجہ بھی ہے۔ میں کیے ہوئے مجمور وں میں سوئیاں مار کر بے اطف مہیں

ہونا جاہتی۔رفتگاں کی یاداورکٹی محفلوں کی دھول ہے میرا سانس تھنے لگتا ہے۔

مهكتى ياديس

آس یاس سائے بن کر منڈلاتے رہتے ہیں۔ بین شعوری طور برے شک انھیں اہمیت نہ دول امکر میر ضرور حاتتی ہوں کہ آج میں جو کھی بھی ہوں.....اس تھامو محموڑے کو ہتے دنوں کی چکی مٹی نے ہی وقت اور تجریبے کی بھٹی میں یکا کریدشکل دی۔

کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند

# كبهىهمبهىخوبصورتتهى

گز رے وقت کی تھٹی میٹھی یا دیں جس کا پہیدا پنا چکر کا ٹنا اور سبھی میں قطرہ قطرہ جیون بانٹتا ہے



مال مگر میداقرار ضرور کرول کی که بینے دن میرے

میں خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں۔ ونیاوی طور پر مالدار نہ ہونے کے باد جود جارا کھرانا بہت انو کھا اورا لٹا پلٹا تھا۔ میں منہ میں سونے کا پہنچ کیے پیدا ہوئی.... ابا اویب تھے، اس کیے گھر میں اوب کے سنبرے حمکیلے یہاڑ ہاتھ ہاندھے گھڑے رہتے۔ آرٹ، گھر اور شاینٹ کی دولت کے دریا تھر بی میں بہ رہے

تصے۔ ایک طرح ہے میں نے بہت زرخیز بھین گز ارا۔ ہے څوش قسمتی ہرایک کونصیب نہیں ہوتی۔ بچین کی یادوں کے دریجے دھیرے وہیرے وا

ہوں، تو شفتدی سیتھی ہواؤں کے جمو تکے چیرے کو زم زم بوے ویتے ہیں۔ دیمتی ہوں کداسکول ہیڈ ماسر داداجی هفته گزات، بستر پر لینے نائم میکزین پڑھتے نظر آ رے میں۔ دادی امال بل دار برا تھے بنایا مجھے محلے کی لائیر سری ہے کوئی کتاب لانے بھیج رہی ہیں۔ لائبرری والا کہتا ''کون سی کتاب جیجوں اماں جی نے تو سب کتابیں يره صوفالي جين-"

تحمر میں ابا کے ادبی دوستوں کی محفلیں سجتیں۔ مجھے ان کی عالمانه فاصلانه باتیس سن کر برا مزا آتا۔ سات آٹھ برس کی تھی جب ای اہا مجھے ابن انشا کے گھر لے جاتے۔ان کے گھر کمرے میں ایک طبات تھی جس بر بہت ی کتابیں قطار اندر قطار رکھی نظر آتیں۔ میں بروں کی نظر بیا کر اس پر پھتی میں جا تھستی اور گھنٹوں کتابیں پڑھتی رہتی۔

ایک رات حفیظ جالندهری کے کلفٹن (کراچی) والے گھر پر کلا میکی موسیقی کی محفل ساحل سمندر پر رتھی تحقی۔ میں بیچی تھی، اسکول یو نیفارم بی میں تا دیرساحل پر بینھی رہی۔ موسیقی کے سُر سمندری ہواؤں کے سنگ أزاتے رہے ... مجھے بھوک لکی تھی اور مسل خانے بھی



ے اولی رسائل میں شائع ہوتے ہیں۔ آپ نے منفرداني بإدول يرمشتل زيرنظرتح بربطور خاص اردو ڈائجسٹ کے لیے بجوائی ہے۔ اس آپ بی میں ادبی جاشی کی مبک بھی رچی کبی ہے۔

جانا تفا مكر كيهدند بولي-اس زمائے ميں والدين كا رعب الیابی ہوتا تھا۔ بچوں سے پھھ یو چھا نہ جاتا، بس بتا دیا جاتا كدانھيں بيربيكرنا ہے اوربس .....

ابن انشاء بحول کی نظمیں لکھتے۔ انھوں نے ایک ستاب<sup>9</sup>هی" بلو کابسته -" این مین ایک نظم مجھ پر اور میری بہن یہ بھی لکھی جس کاعنوان تھا۔۔۔۔ایک نیلی اک یو یی۔ میں گڑیوں ہے تھیلتے والی بچی شبیں تھی۔ یعنی شروع ہی ہے دماغ الٹا تھا۔ کتابیں پڑھتی یا ممتازمفتی، ابن انشا، اشفاق احمد جیسے لوگوں کی باتوں پر سرڈھنتی۔ کا جُ کے زمانے میں امریکی ناول" Gone with the wind "میر ها، تو اس کے ہیرو سے محبت ہوگئی۔ وہی ميرا آئيذيل بن گيا۔ تمر آئيڏيل کہاں ملتے ہيں؟ سووہ

ہمارے ابائے گھر میں نظام مساوات رائج کر رکھا تھا۔ میں دودرہ چیتی چی تھی ، تو ایا کا حکم تھا کہ نیلم کوصرف مال شبیس بلکه نو کرانیون اور مهترانیون کا بھی دودھ یلایا جائے۔ ان کا کہنا تھا، ہر مال ایک جیسی اور ہر ایک کا

أردو دُانجَست 143 📗 🚅 جوري 2015ء

دودھ سفید ہوتا ہے .... چناں چہ کی نوکرانیوں اور جمعدار نیوں کے بیچے میرے رضائل بہن بھائی بن گئے۔ شایدای لیے میرا مزاج بھی ہمیشہ عاجزانہ رہا۔ میں بھی نسي اونيجائي پرينه پنجيسکي۔

ابا کا پیربھی تھم تھا کہ گھر میں جو ملازم رکھو، اے یرْ هایا جائے ۔لبذا ہم سب بچوں کی ڈیوٹی لگی رہتی کیسی ملازم کو کام کے بعد فارغ نہ بیٹنے دیں۔ ہم بہنیں کھریلو ملازمین کو قاعدے اور اے بی می پڑھاتے پڑھاتے بری ہوئیں۔ مجھے ایک خاص الخاص ڈیوٹی سونی گئی جس ہے شدید کوفت ہوتی۔ کھر میں رکھے جانے والے ملازم جن میں مردوزن شامل تھے، جب گاؤں جاتے اور اوٹنے تو ا کثر بتاتے کہ انھیں فلال بیاری چٹ چک یا کتے نے كاٺ ليا۔ بس بيسنا تھا كەابا مجھے علم ديتے "دسيلم! اے اسپتال لے کر جاؤ اور میکے لگواؤ .....'' میں دل ہی دل میں كرمهتي طوعا كربأ ملازم كوساته ليتي اوريتدره روز بلاناغه اے پیٹ میں ٹیکے لگوانے جاتی۔

آج سوچتی ہوں تو اپنے اور ترس آنا ہے اور بیہ خیال بھی کہ آج کوئی باپ اپنی بنی کو نہ ایسا کام کہنا ہوگا اور نہ وہ اُسے کرنے پر رضا مند ہوگی۔ دراصل اہا کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں خوداعماد بن جانیں۔ احیما کھاتا کھانے کا بھی چہکا تھا۔ ایک روز ان کا جی جایا کہ آج گھر میں مرفی یکائی جائے۔اس زمانے میں چلن کو مرقی یا لکردی کہا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کھر میں لکردی نہھی کیونکه فریج شبیس تھا۔

مجهد بلایا اور کہا" دونمبربس پر چرطو، ٹوکٹن مارکٹ جاؤ اورایک مرغی خرید کرلاؤ۔ ' میں بارہ برس کی تھی۔ کرشن محكر سے الكيلے نولنكن ماركيث جاكر مرغى خريدنے كے خیال ہے ہاتھ یاؤں پھول گئے ۔تکراہا کوانکار نہ کیا جا

أردودُانجُنب 144 📗 🚗 جورى 2015ء

میں سوچتی رہی کہ میرا باپ کتنا ظالم ہے جوا کیلے ہی مجھے سوئے دار بھیج رہا ہے۔خبر نہ محمی کد مجھے زندگی میں آھے چلنے اور تنہا سارے کا م کرنے کا سبق پڑھایا جارہا ہے۔ میرے اندر دو بڑی خراب عادتیں تھیں جواب تک حتم نہ ہوسلیں۔ ایک یہ کہ مجھے بات بے بات رونا آ جاتا کھر والے ہا قاعدہ قرمائش کر کے چھیٹرتے اور کہتے ''چل بھٹی نیلم ،روکر دکھا۔'' اور میں رونا شروع کر دیتی۔ رونا دراصل مجھے اس بات یر آتا کہ میں اتنی کمزور کیوں ہوں کہ کسی کے کہنے پر حبث رونا شروع کر دیتی ہوں۔

اب بھی یبی حال ہے۔ دوسری بری عادت میتھی کے مجھ سے برتن بہت ٹوٹتے ،مگر امی ایا ہے اس بات پر بھی ڈانٹ نہ پڑی۔ایا تو با قاعدہ تالیاں بجاتے ہوں جیسے میں نے سرس کا کوئی كرتب وكھايا ہو ....اس ير مجھے اور رونا آتا۔ شادي كے بعد پیا کھر سدھاری ،تو شوہر نے میرے ایا سے شکایت ک'' آپ کی مینی برتن بہت تو رُتی ہے۔''

ابا ہو لے" بال یہ برتن توڑئی ہے .... مگر کسی کا دل

شوہر نے سوحا "میر بڑے یاکل لوگ ہیں .... عجیب

المحيس يفين أحميا كدنيكم كى تربيت غلط مونى باور بداصلاح کے بھی قابل نہیں۔ چناں چہ کیس بڑ گیا۔ میں نے نی اے پاس کرنے کے بعد نفیات میں

ایم اے کرنے کا اراد و کیا۔ نیوکیمپس و یکھتے ہی جھٹ اس میں داخلہ لے بیٹھی۔ کیا خوبصورت خوابوں کی تکری جیسی جگہتھی وہ! شہر ہے دور، پُرسکون، خاموش،مرسبز

سکتا تھا۔ ڈیل ڈیکر کی بالائی منزل پر بیٹھی آنسو بہاتے

مجیب باتیں کرتے ہیں ۔۔۔ کیسے غلط خاندان میں شادی ہوگئی ہے میری!"

اور جدید طرز تعمیر والی عمارت به میں ول و حان ہے اس -500

ہم جماعت لڑ کے لڑکیاں اٹھتے ہٹھتے، کھاتے ہیتے کپیں ہانگتے .... اینے اپنے یابند کھروں سے نکل کر جنس مخالف کو مانا، عام انسانوں کی طرح ان سے بات چبیت کرنا اور ہوا نہ سمجھنا بہت احیصا لگتا۔ بھی ہم کبینئین میں جائے ہینے ، نہر کنارے بیٹھ کر گانے گاتے اور بھی سنتیوں میں سیر کرتے۔ لڑے چیو جاتے ، تو ہم لڑکیاں اینے آپ کوکسی یا کستانی فلم کی ہیروئن سجھنے لکتیں۔ وہ جھی كبادن يتضا

مجھے یاد ہے، ایم اے کے زمانے میں، میں نے مہلی بار برگر اور چینی کھانے کھائے، تو بہت ہی مزا آیا۔ اس وفت کہلی بار بیجی بالگا کہ کھانے کے ساتھ یائی ہی حبیں بوتل بھی نی جاتی ہے۔اس سے پہلے میں جھتی تھی، یوتل صرف مہمانوں کو بلائی جاتی ہے۔ میرے لیے وہ نی، حیران کن اورخوشگوار د نیاتھی ۔

ایک باربس میں یو نیورٹی جارہی تھی تو مال روڈ ہے محزرتے ایک کار پرنظریژی۔اس میں بھٹوصاحب سوار تنے۔ وہ ہمارے آئیڈیل تنے۔ میں نے شور محا دیا '' بھٹو، تجعثو، بحثو! ' بس میں بیٹھے سبحی طلبہ و طالبات انھیں و کمچے کر باتھ بلانے لگے۔ انھوں نے بھی مسکرا کرجواباً ہاتھ ملایا..... میری رگون میں خون دوڑ حمیا۔ تب حکمران عام لوگوں کی طرح عام گاڑیوں میں سفر کر لیا کرتے ہتھے،مگر وہ دان بیت مسئے۔

یو نیورٹی میں لڑکیاں فلیر پہنتی تخییں اور لڑ کے جینز تی شرٹ وغیرہ! بھٹوصاحب کا عوامی سوٹ شلوار قبیص بھی فیشن کے طور پر بیبنا جاتا۔ لڑکے لڑکیوں کی منڈ کیاں تتلیوں اور بصنوروں کی طرح ادھر ہے اُدھر اڑتی کھرتیں۔

رنگ باتیں کرتے تھے۔ ضیاحی الدین نے نھیس کا کوٹ پہن کر کی وی پرشوشروع کیا۔ جب وہ کہتے'' ذرا تھیکا تو لگاؤ'' تو طبلے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی تعلیل می جانی۔

م پھیلے سال جانے میرے جی میں کیا سائی، حالیس سال بعداجا نک یونیورش کے نیوکیمیس جانپیجی جواب ا تنا نیوشبین ریا\_ویال کا تو نقشه بی بدلا جوا تھا۔ میری عمر اور وضع قطع كى كوئي عورت شايداب ومان نظر نبيس آتى، اس لیے سب نے مجھے جب نظروں سے کھورا۔ ایک اجبی سی سرز مین بھی اور میں۔ نقاب میں ملبوس لڑ کیاں اور او کی شلواروں والے لڑکے الگ الگ چنجوں اور گھاس کے قطعول ہر بیٹھے تھے۔ مگر اب گھاس کی جگہ وہاں نئی زمین تھی۔رابداری کے ایک مخصوص حصے میں کھڑی ہو کرمیں نے اس طرف نگاہ دوڑائی جہاں تیبل ٹینس کھیلا جاتا تھا۔ میرا دل دهم کنا بھول گیا۔ اب اس جُلہ فوٹو کانی کی مشین

کیمیں کے آغاز میں کھڑے بوڑھے برگدنے مجھے پہچان لیا۔ اس کے ہے مجھے دیکھ کر وہیے، وہیم مسکرا و بے لڑے لڑکیاں کا نوں سے بیل فون لگائے مصروف نظر آئے، میں نے سوجا، بیتے دنوں میں محبت سیل فون، انٹرنیٹ اور کار کے بغیر بھی ہوجاتی تھی۔

زندگی کی کہائی کمبی ہے ۔۔۔ ہمیں سارے میتے وان خوبصورت لکتے ہیں۔ وقت کا یہیداینا چکر کائما اور سب میں قطرہ قطرہ جیون ہانٹتا ہے۔ بیدون بھی اچھے ہیں کیونکہ میں زندہ ہوں۔ زندگی ایک تحفہ ہے اور تحفہ ایک خوشی! جب تک جان سلامت ہے، سب احیما ہے۔ میں وقت کی ہوں اور وقت میرا ہے۔ بس فرق سے ہے کہ پہلے ول میں دروہ وتا تھااور اب بڈیول میں! 🔷 🔷 🌰



تعیں ۔ پھیلے سولہ برس سے آرمی اسکولوں میں طلبہ و

جب میری تعینانی باور می مونی ، تو می نے فیصلہ

كرليا كه بيكم وبال افي ملازمت جاري سيس رهيس كي-

میں نے اسی مشورہ دیا کہ وہ اپنی توانائی فی ایک ڈی

محرسيما كوورس ويدريس كم عظيم كام ي عشق

تھا۔ ان کی دمرینہ تمنا تھی کہ وہ نوجوان سل کی تعلیم و

طالبات کوز بورتعلیم ے آرات کرری تھیں۔

و کری سے حصول میں سرف کریں۔

قوی تاریخ بین "ستوط مشرقی پاکستان" کے ہماری بھی المستوط مشرقی پاکستان" کے ہماری بھی المستوط مشرقی پاکستان قوم خصوصاً بہت ہے۔ لیکن اب پاکستانی قوم خصوصاً بہت ہے لوگ اے سانحہ پشاور کے باعث بھی یادر کھیں گے۔ ہمارے لیے ستوط مشرقی پاکستان کی طرح بید بھی انتہائی دلدوز اور السناک واقعہ ہے۔ اس سانح نے قوم کو بری طرح متاثر کیا جوعوام سے شدیدر دمل سے میاں ہے۔

سانحہ میشاور میں میری بیٹم، سیما نے بھی جام شہاوت نوش کیا۔ انھوں نے صرف ایک ماولیل ۵رنومبر کو آری

أردودُانجست 146 📥 جوري 2015ء

تربیت میں تجربور حصد لیں۔ چنال چہ ان کے اصرار پر میں نے انھیں آرمی پلیک اسکول میں پڑھانے کی اجازت دے دی۔ وہ زم کہج میں تفقیلو کرنے والی خانون تھیں جن سے مجی بچے محبت کرتے تھے۔ رحم ول خلیں اور اپنے کام سے خلص!

جب ۱۱روسمبر کو دہشت گردوں نے حملہ کیا، ای دن سے خصوصا سوشل میڈیا میں سانج سے متعلق مختلف افوا ہیں اور کہانیاں گردش کرنے آگییں۔ سیمانے طلبہ کی زندگیاں بچانے کے لیے حملہ آوروں کا ہمت سے مقابلہ کیا، جتی کدائی جان قربان کر دی۔

شبادت کا یہ واقعہ جس شکل میں پیش آیا، میں اس کی تفصیل میں خیص اف یت و درو تفصیل میں خیص اف یت و درو تفصیل میں خیص اف یت و درو سے دوجار کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ دہشت گردوں نے انھیں زندہ جلادیا تھا۔

سوشل میڈیا میں اس بات کا بھی چرچا ہوا کہ پاک
فوج کے جوان کچھ دیر بعد اسکول پنچے۔ مزید برآل ہماری
سیکیورٹی فورسز پر ہمداقسام کی تقید بھی ہوئی۔ اس ضمن بیس
عرض یہ ہے کہ چاور کے صرف کینٹ ایریا بیس
مرض یہ ہے کہ چاور کے صرف کینٹ ایریا بیس
مرس کے اسکول واقع ہیں۔ جبکہ شہر میں اسکولوں کی تعداد کئی سو
تک جا پہنچی ہے۔ چونکہ افرادی قوت محدود ہے، اس لیے
تمام اسکولوں کو دہشت گردی سے محفوظ میں رکھا جا سکتا۔

سانحہ پیٹاور نے میری دنیا اندھیر اور میرا خاندان اُجاڑ دیا۔ تاہم حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز خصوصاً پاک فوج کے جوان جس پھرتی ومستعدی ہے اسکول ہنچے،اس پر میں اُنھیں خراج تحسین چیش کرتا ہوں۔

تقید کرتے ہوئے ہم یہ جائی فراموش کر بیٹھے کہ بہب حملہ آور داخل ہوئے، اسکول میں ۱۱۰۰ ہے موجود شھے۔ ان میں سے ۹۵۰ کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اگر جان میں جانمیں ہفیلی پررکھ کر مردانہ وار جارے جوان اپنی جانمیں ہفیلی پررکھ کر مردانہ وار "درندوں" کا مقابلہ نہ کرتے تو نجانے مزید کتنے ہی اُردودانی سے 147

طلبہ جان کی ہازی ہارجائے۔

بینین مارس مارس ایس جی (اسپیش سروس گروپ) کے جوانوں نے جس دلیری اور شجاعت کا ثبوت دیا، وہ نا قابل فراموش ہے۔ انھوں نے کمال مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ہر حملہ آور کو ٹھ کانے لگایا اور کوئی بھی ان کی زدیے نیج کرفرار نہیں ہوسکا۔

میں ان تمام جوانوں کو ہدیہ تیم یک چیش کرتا ہوں جو دہشت گردوں کے سامنے سیہ پلائی دیوار بن گئے۔ میری قرام ہم وطنوں سے اپیل ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر تفید کے بیائے اُن کی بہادری اور فرض شنائ کوسراہا جائے۔ اگر کر یک طالبان پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ وہ تھلے سے پاکستانی قوم اور پاک افواج کوخوفز دو کر دے گی ہواسے معلوم ہونا چاہیے کہ اُس نے فلط دشمن کا انتخاب کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اُس نے فلط دشمن کا انتخاب کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اُس نے فلط دشمن کا انتخاب کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اُس نے فلط دشمن کا انتخاب کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اُس نے فلط دشمن کا انتخاب کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اُس نے فلط دشمن کا انتخاب کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اُس ہوں اور اُن بی جیجے کسی شم کی میں ہرگز خوفز دو نہیں اور نہ بی جیجے کسی شم کی میرا ہوئی و ولولہ کئی گنا زیادہ ہر دول سے مقابلہ کرنے کا میرا ہوئی و ولولہ کئی گنا زیادہ ہر دول سے مقابلہ کرنے کا میرا ہوئی و ولولہ کئی گنا زیادہ ہر دوگیا۔

مجھے فخر ہے کہ میری بیلم نے دلیری سے جام شہادت نوش کیا اور دہشت گردوں کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ انھوں نے بے مثال ہمت کا مظاہرہ کر کے اپنے خاندان بی نہیں پوری قوم کوسر خروکر دیا۔ نیز وطن عزیز میں شبت تبدیلی کی نقیب بن کئیں۔

آخر ہیں مع اہل خانہ میں ان تمام خوا تین وحصرات کا شکر گزار ہوں جنسوں نے اس مشکل گھڑی ہمارا دکھ بانٹااور ہمیں حوصلہ عطا کیا۔

سیما! تم نے دین وطن کی خاطر اینا ابو بہا دیا اور قرآن پاک کے مطابق تم اہدی زندگی پانچیس تم ہمیشہ ہماری یادوں میں بسی رہوگی اور ہم تاحیات تمصاری عدم موجودگی محسوس کرتے رہیں گے۔

چوری 2015ء پنوری 2015ء



ية تحرين آهكارا كرتي بي كه بم سلسل ارباب اقتداركو خبردار كررب من كاكر" سانحه پشاور" جبيها انتباني الم ناك والغديسي بهمي وقت ظهور يذبر بهوسكنا ب-عوام وخواص كوتنبيه وی کئی کہ اگر ہوش ہے کام لے کر انتہا پہندی پر قابونہ پایا تحمیا، تو بیہ ہولنا ک صورت افتہار کر عتی ہے۔ ذیل میں انہی انتہابی تخریروں کا آنکھیں کھول دینے والا انتخاب ہیں

### والصح سمت كا فقدان

وہشت گردی اور فرقہ برتی کے ذائدے آپس میں مگرند ہو میں ہیں جن کے سامنے حکومت ب بس دکھائی ویق ہے اور تومی سلامتی کے ادارے بھی ہر لحظہ دباؤ میں جیں۔ اس خون آشام صورت حال کے بارے میں معاشرے کے اندر ممبری تثویش تو یائی جاتی ہے مکر ہاری قومی قیادت، جماری عدلیداور جماری نوخ ایک واسیح سمت افتتیار کرنے ہے کریزاں ہیں۔ ہارے بعض سای اور ہرہبی قائندین اس ہولناک دہشت گردی کو امریکی سازشوں کا شاخسانه قرار دے رہے ہیں اور انھیں فرقہ وارانہ تشدد میں بھی سراسر فیرمکی طاقتوں کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔

ان کے خیال میں امریکا اور برطانیہ کی ظالمانہ یالیسیوں کے نتیج میں حریت پہند لوگ اپنی آزادی کے لیے خودکش حملوں کا ہتھیاراستعمال کرنے پر مجبور ہیں، جن کے جذبوں اور قربانیوں کا احترام کیا جانا جا ہے۔ انھیں اس امر کا بھی بورا یقین ہے کہ افغانستان میں قابض فوجوں کے انتخلاے دہشت گردی فتم ہو جائے کی اور فرقہ وارا نہ تشدد مجھی رک جائے گا، ای لیے امریکا اور اس کے حوار ایول کے خلاف جبادی سرگرمیاں تیز تر کر دینا ہمارے تمام تر مسائل کاحل ہے۔ (ہم کہاں کھڑے ہیں، ماری ۱۳ ہ او مسفحہ ۱۱)

طالبان كالكمل صفايا

کے تصابیہ ینروں ، کالم نگاروں اور فی وی اینکرز نے خفیدا یجنسیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی یشت بناہی کرتی اور انھیں اینا اٹا شہ جھتی آئی ہیں، ای لیے ان کے خلاف بتیجہ خیز آپریشن کرنے ہے اجتناب کیا جار ہا ہے۔ بعض دوستوں نے میربھی کہا کہ ریاست کا بذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا جا ہیے، کیونکہ آج ہم مذہبی شدت بہندی اور رہشت گردی کے جس الاؤ میں جل رہے ہیں، وہ ای تعلق کے بتیج میں سالیاسال ے و مک رہا ہے۔

ایک دانش ور معمانی نے یہ نکتہ اٹھایا کہ یا کستان طالبان کا موقف ہے ہے کہ پاکستان افغانستان میں غاصب فوجوں کی اعانت کر رہا ہے، اس لیے ہم اس ے لانے پر مجبور ہیں۔ اب عور طلب نکتہ یہ ہے کہ جب افغانستان میں برسر جنگ طالبان سے مذاکرات كيه جاسكت بين، تو ياكستاني طالبان سي كيول مبين؟ ا بک رائے یہ جمی تھی کہ طالبان کا مکمل صفایا ہونے تک یا کستان میں امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ ( ہم کہاں کھڑ ہے ىن، مارىخ ۳اء، سفحدا۲)

ہمارے مسائل بہت گہرے اور الجھے ہوئے ہیں۔ ساٹھ پنیسٹھ برسوں کی نااہلیوں اور حماقتوں نے پاکستان میں انتہا پیندوں، دہشت گردوں اور علیحد کی بیندوں کو تکل کھیلنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہماری خود غرضیوں، ہولنا کیوں اورعوام وشمنیوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اختصار کے طور پر بہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری میشر قیادتیں جن میں سای اورعسکری برابر کی شریک ہیں،معاشرے

أردودُانجُنٹ 149 📗 جوري 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کو اسلام کے بنیادی اصولوں اور تعلیمات کے مطابق ؤ ھالنے کے لیے ذبنی طور پر تیار نہیں تھیں، کیونکہ اٹھیں ا بنی اصل طاقت بنانے پر خاطرخواہ توجہ نہیں دی۔ تعلیم، صحت اور ذرائع آمدوروفت کی بنیادی ضرورتوں پر بجٹ کا بہت کم حصہ خرج کیا عمیا اور معیاری تعلیم کے ذریعے معیاری قوم کی تعمیر مجھی اولین قوی تر جیجات میں شامل نہ ہوسکی۔ ایسی اقتصادی یالیسیاں وضع کی کئیں جن سے امیر، امیر تر اورغریب، غریب تر ہوتے گئے۔ ابوب خال کی معاشی خوشحالی کا ماحصل بیرتھا کید ہائیس خاندان بورے ملکی وسائل کے مالک بن سکتے۔ (ہم کہاں کھڑے ہیں،اکتوبرسماہ،صفحہ۲۵)

ولجه تحاويز

ہم ان خول آشام حالات میں بہتری لانے کے کیے چند تجاویز ہیش کرتے ہیں:

اله کراچی مو یا بلوچستان یا فانا، ان میں خوزیزی اور مل و غارت گری کی جو المناک صورت حال بن گئی ہے، وہ چیس تیس برسوں کی غلط یا غیرمتوازن پالیسیوں کا بقیجہ ہے، اس لیے ان کی اصلاح کے لیے جمیں تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ایک طویل المعیاد منصوبه تیار کرنا اور پوری ثابت قدمی سے اسے مملی جامعہ بیبنانا ہوگا۔ آج کی انتہائی دھاکا خیز صورت حال کے تجزیے کے لیے ایک قومی کمیشن تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں جہال دیدہ سیاست دانوں کے علاوہ عمرانی علوم کے ماہرین، جدید فکر کے حامل علمائے کرام، صحافی اور دانشور بھی شامل ہوں۔

اس کمیشن میں احجی شبرت رکھنے والے ریٹائزڈ مولیس اور نوجی افسرول اور سفارت کاروں کی بھی خدمات حاصل کی جائیں۔ اس میشن کو ساجیات اور أردو دُانجسٹ 150 🗻

سیاسیات مرحقیق کرنے والے اہل علم کی اعانت حاصل ہونی جاہیے۔ یہ کمیشن حکومت کو فوری اقدامات کی بھی سفارش کر سکے اور ان انتظامات کی بھی جن کے ذریعے امن کی قوتوں کو انتحکام حاصل ہو اور ماسَنڈ سیٹ میں جو ہری تبدیلی واقع ہو۔

۲۔ گزشتہ وی ہارہ برسوں سے وہشت گردی کا مقابلہ، فوج، بولیس اور ایف سی کر رہے ہیں۔ انھوں نے کمال بہادری اور تھم وضبط کا جوت دیا ہے اور ہماری تاریخ ان کی قربانیوں سے دمک رہی ہے۔ وہ فرنٹ لائن پر ہیں اور اے بی تی کے ذریعے اکھیں زیر دست سیای کمک چیجی ہے۔ اگر یوری قوم کی حمایت سے بغدا کرات کامیاب ہوجاتے ہیں، جن کے قوی امکانات یائے جاتے ہیں، تو اس کے غیر معمولی داخلی اور خارجی اثرات مرتب ہوں گے دہشت کردی کے خلاف جنگ ستبرا ۲۰۰۱ء سے جاری ہے جس کے بتیج میں پاکستان یہلے ہے زیادہ زخمی نظر آتا ہے۔

ہم اگر حکومت اور معاشرے کی مطلح پر اسلامی شعائر کا احترام بوری طرح کرسلیں اور وی آئی فی گھر کے مظاہر کم كرتے جائيں، تو نداكرات كے ليے ميں ميں سے بين مجیس کردپ ضرور تیار ہو جا تیں گے۔سیاس قیادت کو پیہ تمجھ لینا جاہے کہ مداکرات میں عسکری قیادت ہی کلیدی کرداراداکرے کی اور مسکری قیادت کو سیاب ذہن میں ر منی جاہے کہ فوج اس وقت ' وارزون' میں ہے۔

سے سیاس اور فوجی قیادتیں حساس ہوائنٹس پر دہاؤ براها کر دہشت کرونظیموں کو اس معاہدے پر رضا مند کر سکتی میں کہ وہ عبادت گاہوں، سیتالوں، شبری، بستیوں، ریل گاڑیوں اور بسوں پر راکٹ برسائیں سے، نہ خودکش صلے کریں سے ، نہ فرقے اور سل کی بنیاد برعورتوں اور بچوں

کوموت کے گھاٹ ا تاریں سے۔اس کے یونس حکومت کی طرف سے عام معانی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔

۴۰۔ واقعلی سیکیو رتی کی بنیادی ذہبے داری پولیس کی ہے جو اس وقت ایک ہے زیادہ بحرانوں کا شکار ہے۔ سیای حکومتوں نے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سیاس بنیادوں پر بھرتیاں کی ہیں جن سے اس فورس کی غیر جانب داری بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ دوسری طرف جب بيد ديانت دار فرض شناس افسر مجرمول يرباته ڈالتے ہیں،توممبران اسبلی انھیں چینزا کر لے جاتے ہیں۔ تبسرا طرف ہولیس میں کریشن عام ہے اوروہ میے بنور نے کے لیے عام آدمی برظلم و حاتی ہے۔ چنال چہ اولیس اور عوام کے درمیان اعتباد کا رشتہ تو ٹا ہوا ہے۔

چوتھی طرف اس کی ٹریننگ پرائی طرز کی ہے اور اس کے ہتھیار دہشت کردوں کے مقالمے میں نہایت فرسودہ اور غیرموثر ہیں۔خطرناک حالات متقاضی ہیں کہ بتدریج ا یک نئی بولیس نورس تیار کی جائے جس کی ٹریننگ اور ملازمت کے تواعد فوجی معیار کے ہوں۔

۵۔سب سے ضروری بات سے کہ میڈیا دہشت کردی میں آب وتاب پیدا کرنے سے اجتناب کرے۔ایک ہی منظر ہار ہارہ تکھنے سے عوام ذہنی مریض بن جانے کے ساتھ ساتھ دہشت زدو نظر آتے ہیں۔ تی وی چینلز پر ایسے بروگرام میش کیے جا مکتے ہیں جن میں اسلامی تعلیمات کی چنج روح ناظرین تک پینجانی جائے اور ایک الیی فضا تیار کی جائے جس میں عوام اپنے اندر مزاحمت کی طاقت پیدا کریں اور مجرموں اور دہشت کردوں کے سامنے فوری طور ہر سرنڈر نہ کریں۔ جرائم پیشہ عناصر اور انتہا پیند بنیادی طور پر بڑے ہزدل ہوتے ہیں۔ہمیں او جوانوں کے لیے سحت متدسر کرمیوں کا ایک جال جھانا

ثبوت وینا ہوگا۔ محبّت بحفو و درگز راورحسن تدبیر ہے ایک دنیا تھے کی جا علق ہے۔(یائنا کے زیراہتمام ایک سمینار، ہم کہاں کھڑے ہیں واکتوبرسال صفحہ ۲۵) قابل عمل روڈ میپ

اور ان کی صلاحیتوں اور توانا ئیوں کا رخ ایک عظیم اور

وزیراعظم نواز شریف نے ان کے لیے چھے

منصوبوں کا اعلان کیا ہے جو ہمارے وطن عزیز کی تقدریے

بدل کتے میں، مگر اس کے لیے بڑے خلوص، بوری

شفافیت اور قومی وسائل کے نہایت عمدہ استعمال کا عملی

مضبوط ریاست کی تغییر کی طرف موڑ دینا ہوگا۔

پنجاب کے سواتینوں صوبے وہشت کردی اور تعین مسائل کی لیب میں ہیں۔ بلوچستان میں فرقہ وارانہ وہشت گردی کے علاوہ لایتا افراد اور سنخ شعدہ لاشوں کا معامله تعميير اور ويحيده موتا جاريا ب- ايك اخباري ر پورٹ کے مطابق جسٹس (ر) جادید اقبال کی سربراہی میں لا یا افراد ہر جو میشن قائم ہوا تھا۔اس نے ایف ی خفیہ ایجنسیوں اور ہولیس کے حاضر سروس حکام بر فوجداری کے مقدمات قائم کرنے کی سفارش کی ہے۔ سندھ میں کراچی کا زخم ناسور بنتا جارہا ہے اور آئے ون لوگ مثل اوراغوا کیے جا رہے ہیں اور بدامنی تیزی ہے کھیلتی جارہی ہے۔ خیبر پختو نخواہ میں بھی حالات بڑے تعلین ہوتے جارہے ہیں۔ادھروفاقی دارالحکومت اسلام آباد لینڈ مافیا کے نرفے میں ہے اور ایک انظامی افراتفری مجی ہوئی ہے۔ ان حالات میں جناب وزیراعظم یر لازم آتا ہے کہ وہ آگے بڑہ کر قیادت فراہم کریں اور صوبوں میں امن وامان قائم کرنے کے لیے مثبت قو توں کو قومی پلیٹ فارم پر جمع کریں اور اپنی خوتے دلنوازی ہے انھیں شیر وشکر کر دیں۔

أردو دُانَجَنت 151 🕳 🚅 جوري 2015ء

یا کتانی طالبان سے ندا کرات کی بات بیشتر سیاس قائدین کرتے آئے ہیں، مگر اس کا ایک قابل ممل روڈ میب تیار کرنے میں بعض رکاوئیں حائل ہوتی ری۔ ایک بڑا سبب میہ ہے کہ مشکری قیادت کے علاوہ ملک میں ایک بڑا طبقہ ان عسکریت پہندوں سے غدا کرات کے حق میں تہیں جو دستور یا کستان کو مشکیم نہیں کرتے ، جمہوریت کو اسلام کے خلاف مجھتے ہیں اور ملک میں ایک ایسی شریعت نافذ کرنا حاہتے ہیں جے علمہ اسلمین قبول کرنے کو تیار سہیں۔ یہ مجمی ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ رہشت کردوں نے ہمارے ہزاروں فوجی جوان اور افسر شہید کیے میں اور جالیس ہزار سے زائد شہری موت کی نیندسلا چکے ہیں۔ان کے ہاتھوں مسجدیں محفوظ ہیں ندامام ہارگا ہیں، نہ جنازے کی نماز اوا کرنے والے مم مسار۔

ایے میں تکت آغاز کی تلاش جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، تاہم صورت حال میں جو ہری تبدیلی یہ آئی ہے کہ امریکا افغان طالبان سے قطر میں با قاعدہ ندا کرات کا سلسلہ شروع کرنے والا ہے۔ اس بنیاد پر پاکستانی طالبان کوتشدو کی روش چھوڑنے پر تیار کیا جاسکتا ہے۔ توج نے جنوبی وزیرستان میں ان کی طاقت پر کاری ضرب لگائی ہے اور اس امر کا امکان پیدا ہو چلا ہے کہ آھیں افغانستان ے كمك پنجنا بندموجائے۔ ياكستاني طالبان چوں چول كا مربد ہیں اور ان کی باقاعدہ بائی کمان موجود مبیں۔ اس کا توی امکان ہے کہ ان میں سے ایک خاصی بڑی تعداد علمائے كرام كے مجمانے سے راہ راست ير آجائے اور بارڈ کور تنہا رہ جائیں۔ انھیں بیہ ضانت دی جاسکتی ہے کہ یا کستان کے دستور میں جو اسلامی اصول درج ہیں، ان کے مطابق معاشرے کی تعمیر کی جائے گی۔ ( پہھ اپنی زبان میں،شارہ جولائی ۱۳ مسلحہ ۱۹)

كم جارحانه حكمت عملي آج جهارا وطن شدید اندرونی اور بیرونی خطرات کا شکار ہے۔مشرقی سرحدول پر بھارت کے ساتھ جھڑ پای شدت اختیار کرتی جارتی میں اور آئے دن وولوں اطراف جانی و مالی نقصان جو ربا ہے۔ طویل اور دشوار افغان بارور ہر محاذ سرد ہونے کا نام تبیں لے رہا۔ افغانستان ہے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا اور اس کے بعد کی صورت حال ابھی تک واضح شبیں ہو یا رہی۔

بھارت ، افغانستان میں وسنع پہانے برسرمایہ کاری کر چکا ہے اور مستقبل میں افغانستان میں اپنی ساکھ کے حوالے

ے مضطرب ہے جس کے تانے بانے بلوچستان میں وہشت کروی کے واقعات سے ملتے میں۔ بلوچستان کے

حالات برحکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی خاطرخواہ لائحة عمل سامن نبيس آسكا اور جاري افواج اورسيكيورني

فورسز سیریم کورٹ کے سامنے لایٹا افراد کے حوالے سے جوابد بی کے مرحلہ ہے کز رر ہی ہیں۔

کراچی کے حالات پر ہرمحتِ وطن کا دل خون کے آنسورور ما ہے۔ ہرروز دی، بار وافراد کافل معمول بن چکا ہے۔ ڈی آئی خان میں جیل توڑ کر قیدیوں کے فرار کا واتعد مو يا اسلام آباد مين ايك محص كا جديد ترين ہتھیاروں سے سلح ہوکر قانون کے رکھوالوں کو چیلنج کرنا، ہماری اندرونی سیکیورٹی یر بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ امریکی افواج کا ایب آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف آبریش ہو یا ڈرون کے ذریعے بے گناہوں کی ہلاکت قوم کو اعتاد میں <sup>حبی</sup>ں لیا جار ہا۔ اب تک وحمن **کا** لعین کیوں نہیں کیا گیا؟ پھاس ہزار معصوم شہریوں کی شہادت کے ذمہ دار کون میں؟

ایک ایسی جارحانه حکمت مملی جس پروطن عزیز کی أردودُانجنت 152 🕳 🚅

تمام سیای جماعتوں کا انقاق اور جس کے تابل ممل ہوئے كاافواج ياكتتان كويفين ہو، تياركر كے قوم كوذبني وجسماني تربیت کے ذریعے دعمن کے خلاف صف آرا کرنا ہوگا۔ عام شہریوں کی جسمائی تربیت کے لیے شہری دفاع کے محکموں کی ازسرِ نو تعمیر، کا لجوں اور یو نیورسٹیوں کے طلبا کو قوجی تربیت جیسے NCC اور اسکاؤ ٹنگ وغیرہ کا احیاءاور وطن سے محتبت کے جذبے کو قوم کے دلوں میں بیدار کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے"نشان حیدر" جیسے ڈراموں، ملی

ہم آہنگی کی ضرورت

تغموں،23مارچ کے موقع پر سلح انواج کی پر ٹیراور دفاعی ساز وسامان کی نمایش جیسے پر وگرامز وقت کی اہم ضرورت ىيى \_ (منجنگ ايديرنوث، شارد تتمبر ١١٠)

رشمن کلی کو چوں میں " کملی جنگ" کے بارے میں یہ سمن حقیقت ویش نگاه رئی جاہے کہ یہ ایک انتہائی دیجیدہ معاملہ سے کیونکہ واخلی وسمن ہمارے کھر کے اندر پہنچ کیا ہے اور وہ کلی کوچوں شہروں اور تصبوں تک تھیل چکا ہے جے بیروٹی طاقتوں کی سریری بھی حاصل ہے جو یا کستان کوشدید عدم استحکام ہے دوجار کر دینا جاہتی ہیں' چنانچہ وہ ان دہشت گردوں کو فنڈز اور اسلحہ فراہم کرتی اور طرح طرح کے تعضبات اور تناز عات کو ہوا دیتی رہتی ہیں۔ ان عسکریت پیندول نے نہبی جنون پیدا کر کے نوجوانوں کو جنت میں واقل ہونے کے خواب وکھائے ہیں اور مسلمانوں بر کافروں کے لیبل چیاں کردیے ہیں۔

غربت ٔ جہالت اور پس ماندگی بھی وہشت گردی میں اضافے کا باعث بنی مونی میں ' جبکہ یونیورش اور كالجول كے طلبہ اور طالبات بالائي طبقات كى غير اسلامي زندگی کے خلاف شدید نفرت رکھتے اور پورے نظام کو "ليك كردينا جائة ميں۔ إن حالات ميں" كلى جنك"

بیں بھینی کامیانی حاصل کرنے کے لیے عام شہریوں' ہماری بولیس' ہماری سول آر ند فورسز ، ہماری مسلم افواج اور ہاری اعملی جنس ایجنسیوں کے درمیان مثانی کو آرڈ پینیشن اور اُن کی جدید خطوط پرتر بیت از حد ضروری ہے۔ اس وقت قومی سلامتی اور بقا معاشرے کے ہر طبقے ہے ایٹار اور غیر متزلزل عزم کا تقاضا کررہی ہیں۔ (میلحوا نی زبان میں ہتمبرشارہ ۱۳ اصفحہ ۱۲)

حالات ہمیں جس موڑ پر لے آئے ہیں وہ قومی سلامتی کی ایک واضح یالیسی فوری طور پرتھکیل دینے کے متقاضي بين -سول اور فوجي قيادت كوآ پس مين جم آ جنگي پیدا کر کے تمام ریائی اداروں کو دہشت کردی میلیحد کی پندی اور خوزیزی برقابویانے کے لیے ایک نے ویژن اور ایک نے عزم کے ساتھ تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں اس انتہائی تقلین حقیقت کا ادراک ہوتا جاہیے کہ جمیں جس جنگ کا سامنا ہے وہ غیرروایتی ہے اور ہماری فوج' ہمارے رینجرز' ہماری تولیس اور ہماری المیلی جنس ایجنسیاں اس ہولناک صورت حال کا مقابلہ کرنے کے کیے بوری طرح مسلح اور مستعد تبیں۔ (ہم کہاں کھڑے ىبى،شارەستىبرساء)

کھیل کی قیت

یا کستان میں وہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ ہارے دانشوروں اور تجزید نگاروں نے میڈیا سے ذریع عوام کو بیج ست کی طرف راہنمائی کے بحائے مزید انجھن میں ڈال دیا ہے۔ سیاستدان بھی مسئلہ کی محبرائی میں جائے بغیر جذباتی بیانات وے کرملکی سلامتی ہے کھیل رہے ہیں۔ اس خطے کی تاریخ اور یہاں

أردودًا تجست 153 📗 🚅 جوري 2015ء

### ننمو وصبح

ہو رہی ہے زیر و امانِ افق سے آشکار صبح یعنی دفتر دوشیزهٔ کیل و نبار یا چکا فرصت درود فصل انجم سے سیر کشب خاور میں ہوا ہے آفاب آئینہ کار آسال نے آمدِ خورشید کی یا کر خبر تحمل برواز شب باندها سر دوش غبار طعلة فورشيد حويا حاصل اس تحيق كا ب بوئے تھے وہقان گرؤوں نے جوتاروں کے شرار ہے روال کیم سحر، جیسے عباوت خانے سے سب سے چھے جائے کوئی عابد شب زندہ دار كيا سال ب جس طرح آسته آسته كوئي تھینیتا ہو میان کی ظلمت سے تینی آب دار مطلع خورشید میں مضمر ہے یوں مضمون صبح جیسے خلوت گاہ مینا میں شراب ِ خوش گوار ہے سے دامان باد اختلاط انگیز صبح شورش ناتوس، آواز اذال سے جمکنار جامے کول کی اذاں سے طائران نغمہ نج ہے ترخم ریز قانون سحر کا تار تار (اتبالٌ)

حوالے کر ویے تھے جہاں ہے افغانستان پر بمباری كرنے كے ليے پياس بزارے زائد بروازيں كى تغين مھیں اور افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کا ممل مہینوں اور برسول تک جاری رہا۔ اس کے نتیج میں یا کستان بین الاقوامی دہشت گردوں کے نرنعے میں آ گیا۔ بارہ برسوں کے دوران ندہبی شدت پہندوں اور دہشت گردول کے ہاتھوں پھاس ہزارشہری شہید ہو چکے ہیں، یان شرار سے زائد وردی میں ملبوس جاں شار جام

شہاوت نوش کر چکے ہیں۔ ملکی معیشت کو اتنی ارب والروال كا تقصال موجكا ب- اس غاط فيصل في اس خطے اور بورے عالم عرب کو بری طرح بلا کر رکھ دیا ہے اور یا کستان کے مختلف حضول میں خون کا در یا تھمنے کا نام مبیں لے رہا۔

جمهوريت مين احيانظم ونسق جلان كامسلمه اصول ہیں جن پر جہاں جہال مل ہوتا ہے، بہت المجھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ یبلا اصول یہ کہ فیصلے کا بینہ میں کیے جائیں اور وزرائے کرام اپنے اپنے وائرے میں نظم حکومت چلانے کے ذیبے دار ہوں۔ دوسرا سے کہ اقتدار و اختیار کی سطح تک عوام کو تفویض کیا جائے۔ تيسرابيك سركاري انتظاميه كوسياي الرات سيمحفوظ رکھا جائے اہل، دیانت اور فرض شناس لوگوں کا میرث مِرتَقْرِركَيا جائے اورسينيئر افراد كو قيادت سوني جائے۔ وزراء این کارکردگی کے لیے متنب اداروں کے سامنے جواب وہ ہول اور ان کے احتساب کا ایک خود کار نظام مجھی کام کر رہا ہو۔ جمہوری حکومتوں میں آزاد عدلیہ اور میڈیا کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ آئین اور قانون کی تعكمرانی كويفيني بناتی اور رائے عامه کی تفکیل كرتی ہے۔ ( کچھانی زبان میں،ایریل ۱۳۱۸) 🐞 🐞 نوابزاده لیافت علی خال کی قیادت میں ہوا تھا جو حضرت قا کداعظم کے وسب راست کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ عہد بیتھا کہ اقتدار ایک مقدل امانت ہے جسے عوام کے ہے ہوئے نمائندے الله تعالی کی بتائی ہوئی حدود میں استعال کرنے کے مجاز ہوں گے۔

اس امانت میں خیانت ہی کا جوسلسلہ شروع ہوا' وہ ریاست اورمعاشرے میں تمام تر فساد کا ذھے دار ہے اور ایک مدت سے کر پشن بددیائی بدانظامی اقربایروری ' دغابازی اور عیش پرستی ساجی قیدرون کا مقام حاصل کرچکی ہیں۔مغرب میں حکمران عام اوگوں کی طرح رہتے اور قانون اور میرٹ کی محتی ہے یا بندی کرتے اور عوام کوزیادہ ے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کمربت رہتے بیں۔ اُٹھوں نے اپنے شہر یول کے ساتھ وابستہ رہنے کا ایک پیان وفا باندھ رکھا ہے جس کی وہ یابندی کرتے ہیں جبكه بم نے اپنے رب سے بارامانت أتحانے كا جوعبدكيا تھا' أے نہایت بے خوتی اور وُھٹائی سے یاؤں تلے روندتے چلے جارہے ہیں۔

بم الرحقیقی امن جائے بیں تو غریب کو اس کاحق دينا اور ظالم كاماته جهنك دينا اور الله تعالى كي تعمتون مين سب کو برابرشر یک رکھنا ہوگا۔اسلام جو بی نوع انسان کے لیے ممل ضابطۂ ہدایت ہے' اُس کے شعار کا احترام اور اُس کے اجتماعی عدل کا فروغ وقت کی سب سے بروی ضرورت ہے۔ ( پہنوائی زبان میں، مارج ۱۹۰۶)

### ایک غلط فیصله

اکثر اوقات مجلت میں ایسے ایسے فیصلے سرز د ہو جاتے ہیں جن کی سزا آنے والی تسلیس بھی جعلنتی رہتی ہیں جیسا کہ جنزل برویز مشرف نے نائن الیون کے فورا بعد یا کتان کے زیادہ تر فضائی اڈے اتحادی فوجوں کے

بسنے والوں کی قدیم روایات کے گہرے ادراک کے بغیر وہشت گردی کی وجو ہات کا سرائے لگا نا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہوگا۔ تاریخ کے اوراق سازشوں، بغاوتوں اورجنگوں ے بھرے ہوئے ایں۔ بنے نے باب سے اور بھائی نے بھائی ہے تخت چھینا اور ان کو اندھا کر کے قید میں ڈال دیا۔ اقتدار کی جنگوں میں لاکھوں لوگ بے رحمی سے من کیے جاتے رہے۔

ا فغانستان اپنے منفروکل و توع کی وجہ سے عالمی طاقتوں اور مہم جوؤں کی توجہ کا مرکز رباہے۔ قبائل کی باہمی و شمنی، اقتدار اور دولت کی ہوں نے ہمیشہ بیرونی جنگجوؤں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہاں علا قائی بالاوشی کے کیے ترکوں ، ایرانیوں ، انگریز وں ، روسیوں اور امریکیوں سب نے زورآزمانی کی۔ افغانستان آج مجھی عالمی طاقتوں کی چراگاہ بنا ہوا ہے۔ طاقت اور اقتدار کا کھیل جاری ہے اور یا کستان وہشت گردی اور بدامنی کی دلدل میں گھرا اس کھیل کی قیت ادا کر رہا ہے۔ (منبخلک ایْریترنوث، مارچیسار)

### اشرافيه كااسلوب زندكي

ہمارے ملک میں حالات جس زخ پر جارے میں أس كے باعث جاري سوسائل برے پيانے ير أتعمل پھل ہونے والی ہے جس کے منتبح میں بلند ہے حد پت اور انتہائی پت بہت بلند ہو جا نیں گے۔ ہمارے حکمران طبقے اور اشرافیہ نے جو اُسلوب زندگی اختیار کر رکھا ہے اور امیر اور غریب کے درمیان جو ہولناک فاصلے پیدا ہو چکے ہیں' اُن کیطن ہے ایک خوزیز انقلاب جنم لینے والا ہے۔ اس کی تباہ کار یوں سے محفوظ رہنے کے کیے بوری قوم کو وہ پیان وفا نبھانا ہوگا جس کا اعلان قراردادِ مقاصد میں 13مارچ 1949ء کو قائد ملت

أردو دُانجَستْ 155 📗 👟 جوري 2015ء

أردودُانجنت 154 🗻







أردودُ أَنجَبُ فِ 156 ﴿ وَكُنَّا كُلُّونُ وَكُنَّا كُلُّونُ 2015ء









أردودًا تجسّ 158 📗 جوري 2015ء

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



قاتلوں نے ایک ایک کرے قتل کیے، پہلے ایک بجے پر کن تانی' پھر دوسرے اور پھر تیسرے پر.....اور اس طرح تب تک ہے تھیل جاری رہا جب تک تعداد سو ہے او پر شبیس پہنچے گئی۔

اب پیه بچے خاموش میں اور اپنی اپنی قبروں میں جا حکے۔ ملک پھر حالت سوگ میں بے صدم میں ہے اور بربریت کی اس بدترین مثال پر ایک بار پھر غصے

پاکستان میں جذبات کے اظہار کا بھٹ بڑنا عام طریقہ ہے۔ چھپلی ایک دبائی ہے اس طرح کے حملے معمول بن چکے ہیں تو آنسو بھی کچھ عرصہ بہنے کے بعد سو کھ جاتے ہیں اور زیادہ کچھ تبدیل نہیں ہوتا۔

اگراس طرح کے حملے کے امکان برغور کیا گیا ہوتا' تياري اورسيكيو رني بره ها لي تني ہوتی ، تو شايد بيظلم جنم نه ليتا، اس يرغصه ندآ تا ..... اور پھر بھول جانا بھی نه پڑتا! اعداد وشارے بید حقیقت واضح ہے کداس کے امكانات موجود تھے۔ عالمی اتحاد برائے تحفظ تعلیم Global Coalition to Protect) Education from Attack) کی رپورٹ کے

کھر میں اسکولوں پر ۸۰۰ سے زائد حملے ہو <del>چکے</del>۔ سُویا ایک دو نبین بلکه قتل عام ک<sup>ور</sup> ۲۰۰۰،

مطابق ۲۰۰۹ء سے لے کر۲۰۱۲ء کے درمیان یا کتان

أردودُانجنت 160

دہمکیوں کو یا تو کچرے میں ڈال دیا گیایا اخبارات کے پخصلے شخول پر۔

بیروشیما برایم بم کرنے کے بعد جایا نیوں نے مرتے والول کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کی۔ بہت ہی مشکلوں ہے انھوں نے مرنے والوں کے زیر استعال رہنے والی مختلف چیزوں کے بیچے تھی آثار جمع کیے تا کہ وہ انھیں اس بات کی یاد ولاتے رہیں کہ انسان حس قدر کرسکتا ہے۔

ان یادگاراشیامیں سے جوسب سے زیادہ دل توڑ دینے والی چیزیں مرنے والے بچول سے تعلق رصتی ہیں اور ان ميں آ دھا ڪھايا ہوا لينج، ناملس کا پياں اور خون آلود لو نيفارم شامل بين -

وہ جایانی بیج اب نہیں رہے، کیکن کم از کم ان کو یاد رکھا جائے گا، ان کی معصومیت الا فائی معصومیت ائل دہائیوں سے انسانیت کی اس مجرمانہ ہے حسی کا توجه پڑھار ہی ہے۔

کیکن پاکستان میں جہاں نو جوان ، بیجے ، بوڑ ھے، مسجمی وہشت کردول کی وحشت کا نشانہ ہے ہیں، وہال شایداس طرح کی کوئی بھی ماشی کی یادگار تعمیر کرنے کی تو فع میں ہو عتی ۔ ہر حملے کے ساتھ برھتی بربریت کے بعداب دل و د ماغ میں شایداتنی مبکه موجودئییں رہی کہ ہرکسی کی تفصیلات یادرتھی جا نمیں۔

ہم ظلم ہوتا و تیجتے ، ٹھتڈی سانس مجرتے ، خیالات جھنگ دیتے اور آ کے بڑھ جاتے ہیں۔

ای دوران حملے جاری رہے ہیں اور اس ملک کے لیے دکھوں کا نیا پیغام لاتے ہیں..... جواب مثل عام کا شکار ہوئے معصوم بچوں کے حوالے سے یاد رکھا



ایک ذہین ہےروز گار کی داستان عجب جس نے کمائی کابرا انو کھا ڈھنگ دریافت کرلیا

کورس ایک کان میں پڑھاتے تھے۔ مرو فيسمر وه ايك روثن دماخ اديب اور دانشور بهي تصے کئی ظاہری و باطنی موضوعات پران کی گہری نظر تھی۔ نفسیات بڑھے ہوئے تھے اور صاحب سکتاب بھی تھے۔ان کی کتابیں شوق سے بریھی جاتی مسیں۔ اکثر سب سے زیادہ مکنے والی کتابول میں ان کا شار ہوتا۔

ایسے کام چور تو جوانوں سے خوب واقف تھے جو دل جمعی سے کوئی کام مبیں کرتے۔ روز ماازمتیں بدلتے اور تفریحات میں لکے رہتے ہیں۔ وہ خط محاڑنے لکے تھے کدا جا نگ انھیں خیال آیا، اسے جواب دیا جائے۔ چنال چه وه خط لکھنے بیٹھ سکتے۔ پہلے تو پروفیسر صاحب نے اے خوب سخت باتیں سائیں اور

تازه افسانه

ایک دن انھیں قریبی شہر ہے ایک خط موصول ہوا

جسے پڑھ کروہ غصے ہے بھنا اٹھے۔ وہ خط راجر نامی ایک

نو جوان کی طرف ہے تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک تعلیم

یافتہ نو جوان کیکن عرصے ہے بے روز گار ہے۔ ملازمت ملتی

نہیں اور اگریلے ہے تو جلد چھوٹ جاتی ہے۔ نوبت اب

فاقوں پر آ چکی۔اگر گورمن صاحب مبریانی کر کے اسے دو

سوڈالر بھیج ویں ،تواس کے پکتے دن اچھے کزر جاتیں گے۔

ول جاہ رہا تھا کہ خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔اگر ماجر

ان کے سامنے ہوتا، تو اس کا بھی یمی حشر کر والتے۔ وہ

کومن صاحب نے ایک دفعہ پھر خط بڑھا۔ ان کا

أردودُ أَنجِب ش 161 📗 جنوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

لبازا۔ جب غصہ کچھ کم ہوا، تو اُسے محنت کی عظمت پر طویل لیکچر دے ڈالا۔ چونکہ وہ غصے میں تصے اور بعض اوگوں کا د ماغ ایسے وقت تیز چلتا ہے لبندا انھوں نے لفظ محنت کی کئی زاویوں سے وضاحت کر ڈالی۔ آخر میں قلم کی روانی میں وہ اے قناعت اور سادگی کا بھی ورس دے بیٹھے۔

خط بہت لمیا ہوگیا، اچھا خاصا کسی مضمون کا مسودہ
لگ رہا تھا۔ بہر حال انھوں نے وہ خط اسے ارسال کر
دیا۔ جلد ہی اس کا جواب آگیا۔ راجر نے ان سے معانی
ماتی تھی۔ ساتھ ہی لکھا کہ آپ کا خط پڑھ کر میرے ذہن
پر چھائی ہوئی دھند آہت آہت بننے گئی ہے۔ بیس جابل
مطلق تھا، آپ کے گرال قدر خیالات سے بہت پچھ
سیما۔ اب عبد کیا ہے کہ آئندہ بھی آپ سے سیمتا رہا
مدال

اس نے مزید لکھا کہ میں وقت کی اہمیت اور اصول پہندی جیسے موضوعات پر بھی راہنمائی چاہتا ہوں۔ میں ایک لاابالی نوجوان ہوں۔ وقت کیا ہوتا ہے جیسے پتانہیں۔ ای طرح میں اصولوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں ویتا۔ آپ اگر اس طرح میں اصولوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں ویتا۔ آپ اگر ان باتوں پر کچھ روشنی ڈالیس کے اتو یقیناً یہ معلومات میری کردار سازی میں معاون خابت ہوں گی۔ میں ساری زندگی آپ کا شکر گزاررہوں گا۔

گورشن صاحب کی پیشانی پر غصے سے بل پڑ سکئے۔
وہ برد برد ائے: " پاگل، جابل، مجھے فارغ سمجھتا ہے کہ میں
اس کے خط کا جواب دول۔" انھول نے خط ایک طرف
ڈال دیا۔ لیکن یہ موضوعات ان کے پہند بیرہ نئے،
ڈال دیا۔ لیکن یہ موضوعات ان کے پہند بیرہ نئے،
پنال چہ کچھ دان بعد وہ اسے دوبارہ خط لکھنے بیٹھ سکئے۔
انھول نے پہلے اسے حسب عادت ڈانٹا پھر وقت کی اہمیت
اوراصول پہندی پر مفضل خط لکھ ڈالا۔

فوراً بی راجر کا جواب بھی آ سمیا۔ اس نے شکر بیادا

اُردو ڈائجسٹ 162 🔷 جنوری 2015ء

کرتے ہوئے الکھا کہ آپ کے قرمودات میرے لیے
دوشی ثابت ہورہ ہیں۔ ایبا لگنا ہے، میں طویل عرصہ
اندھیرے میں بھٹکنا رہا ہوں۔ آپ کی ہاتوں سے میری
شخصیت تبدیل ہورہ ہے۔ آخر میں اس نے کیسوئی اور
کردار کی مضبوطی پر بھی ان سے کچھ لکھنے کو کہا۔ گورمن
صاحب بردبراتے ہوئے کچران موضوعات پر بھی خط لکھنے
میاحب بردبراتے ہوئے کچران موضوعات پر بھی خط لکھنے
تعریف کے۔ راجر کا جواب فورا آگیا۔ ان کی تحریوں کی
تعریف کے ساتھ ہی اس نے پچھ نے موضوعات پر
دائے ماتی تھی۔ غرض راجر کے خط آتے رہے۔ گورمن
صاحب جواب دیتے رہے۔

اس طرح انحول نے کی اہمیت، وعدے کی اہمیت، وعدے کی پاسداری، مساوات اور دیگر موضوعات پر مفضل خطوط لکھ ڈالے۔ آخرایک دن راجر کا خط آیا۔ لکھا تھا، جناب آپ نے جس محنت اور جانفشائی سے میری ذبنی تربیت کا کام انجام دیا ہے،اس سے میرے تمام مسائل عل ہونے والے ہیں۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ اس کے بعد خط آنے بند ہو گئے۔

سورمن صاحب اپنے کا موں میں لگ کر جلد ہی اسے بھول گئے۔ دو مہینے بعد ایک دن وہ پچھ کتابیں خرید نے دکان پر گئے۔ مالک ان سے اپھی طرح والف تھا۔ وہ اس کے مشقل گا بک تھے۔ اس نے پچھلے دنوں شائع ہونے والی پچھ کتابیں ان کی خدمت میں ونوں شائع ہونے والی پچھ کتابیں ان کی خدمت میں پیش کیں اور ایک کتاب اٹھا کر بولا '' کورمن صاحب! پیش کیں اور ایک کتاب اٹھا کر بولا '' کورمن صاحب! پیش کیں اور ایک کتاب اٹھا کر بولا '' کورمن صاحب! پیش کیں اور ایک کتاب اٹھا کر بولا '' کورمن صاحب! پیش کیں اور ایک کتاب اٹھا کر بولا '' کورمن صاحب! پیش کیں اور ایک کتاب اٹھا کر بولا '' کورمن صاحب! پرانے ریکارڈ تو ٹر دیے جیں۔ ان دنوں سے '' باث کیک' بین ہوئی ہے۔''

میں ہوں۔ سورمن صاحب نے کتاب لے کر دیکھی۔ اس کا عنوان تھا '' کامیانی کے دس راہنما اصول'' انھوں نے

سوان تھا ۔ کامیاب سے دل راہما اسول۔ جنوری2015ء

الٹ باپٹ کر دیکھا گھر ہوئے۔ ''آسی نے ادیب کی آلگی ہے، خیردے دو۔'' مند مکانوں نے سے مند کار میں اس میں تاریخ

دفتر پہنچ کر انھوں نے نے کتابوں کا بندل سامنے رکھ لیا۔ پھر در دوسرے کام نمنات رہے پھر بندل کھولا اور پہلے" کامیابی کے دس را ہنمااصول" نامی کتاب اٹھا کر ورن گردانی کرنے گئے۔ جوں جوں اس کے مندرجات پر انظر دوڑائی، ان کے چبرے کی رکمت بدلتی گئی۔ وہ تو وہ ی خطوط ہے جو انھوں نے راجر تامی ہے روزگار نو جوان کو تحطوط ہے۔ طیش جی آ کر انھوں نے چیش لفظ پڑھا، وہ راجر کی طرف سے بی تھا۔

اس نے تمام باتیں صاف کہی تھیں کہی طرح اس نے بدونگاری ہے تگ آ کر پروفیسر گورمن کو خطوط کی ہے۔ بواب میں انھوں نے کس طرح پندونسائے ہے اس کی داہنمائی کی۔ اس نے خطوط میں ہے سوائے گورمن کی ڈانٹ ڈپٹ اور اتباڑ نے کے اور کوئی چیز حذف نہیں کی ڈانٹ ڈپٹ اور اتباڑ نے کے اور کوئی چیز حذف نہیں کی میں آنے کے بعد ضرور میری زندگی تبدیل ہوجائے گی۔" میں آنے کے بعد ضرور میری زندگی تبدیل ہوجائے گی۔" میں آنے کے بعد ضرور میری زندگی تبدیل ہوجائے گی۔" میں آپ کے میں اس طرح میں اس طرح بیٹے جوں۔ وہ مختیاں ہی تبدیل ہوئے فرائے: " بیٹا تی ! زندگی تو میں تمھاری ایک تبدیل مور کے فرائے: " بیٹا تی ! زندگی تو میں تمھاری ایک تبدیل مرا چھاتا ہوں۔ ا

وہ فون اٹھا کر کسی کا نمبر ملائے گئے تھے کہ دروازہ کھلا اوران کے دہرینہ دوست اور وکیل، مسٹرولیم دفتر میں داخل ہوئے۔ وہ چبک کر بولے " آبا گورمن! میں نے سوچا آج کھانا تمھارے ساتھ کھایا جائے۔" وہ پچھ دکے بھر حیرت سے بولے" کیکن تم تو اس

أردودُانجُنٹ 163

ونت کسی لال نماز کی طرح نظر آرہے ہو۔ لگنا ہے کچے دیر میں تمحارے کانوں ہے دھواں نگلنے گئے گا۔ تمحاری چندیا کے چند بال بھی بالکل سیدھے کھڑے ہیں۔ میرے عزیز! تم بناؤ سے کہ کیا حادثہ فیش آگیا؟''

یرو فیسر گورس نے کتاب ان کے آگے مجینک دی اور بولے" بیدد مجھو!"

وہ بولے" بہت اچھی کتاب ہے۔ میں نے بھی بڑھی ہے بلکہ میں تو آج کل ملنے والوں کواے خرید نے کی تلقین کرتا ہوں۔"

سمور من غصے سے دہاڑے "متم نے شاید اس کا پیش الفظانہیں پڑھا۔"

" معنی الفظ پڑھنے کی عادت نہیں۔ 'وکیل صاحب نے کہا۔

"اتواب پڙهاو" "مورمن گرہے۔

و کیل صاحب نے چیش لفظ پڑھا اور زور دار قبقبه الگایا: "ابابابا!" بیاتو اس صدی کا سب سے برا اطیفہ ہو "کیا۔"

"الطیفی کو بھاڑ میں ڈالو، میں شمعیں ای وقت اپنا وکیل کررہاہوں۔ہم اس پرمقدمہ دائر کریں ہے۔" وکیل صاحب مسکرائے اور بولے" پیارے گورمن! اس سے کیا ہوگا؟"

"امیں اے مزا چکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے
ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اے میرا نام ابطور ادیب دینا چاہے
تفاد اے کتاب کی آمدان بھی مجھے دینی پڑے گی۔"
وکیل صاحب نجیدہ ہوتے ہوئے بولے"راجر نے
کہیں بید دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے بیا کتاب خود کھی ہے۔
اس نے تو جول کے تو ل تمھارے خطوط شائع کر دیے۔
اس نے تو جول کے تو ل تمھارے خطوط شائع کر دیے۔

و جوري 2015ء

" دھوكا ب\_اس نے مجھے ايك منصوب كے تحت بير خطوط لکھنے پراکسایا۔'' ووٹلملا کر بولے۔

'' ٹھیک، کیکن اگرتم حاہتے تو اسے جواب نہ دیتے۔ وہ تمھارا کیا کر لیتا؟ تم شایداس بات سے واقف تبیں کہ خطوط قانونا مكتوب اليدكي ملكيت تصور كيے جاتے ہيں۔ وہ جو جاہے ان کا کرسکتا ہے۔ جاہے انھیں آتشدان میں جھونک دے یا سینے ہے لگا کرر کھے یاشائع کرا دے۔ باں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی کی ول آزاری نہ ہو یا کسی کی عزت برحرف نہ آئے۔ہم پیکیس سیلے دن بی بارجا میں سے۔ "وکیل صاحب نے کہا۔

سگورمن صاحب کسی بارے کھوڑے کی طرح کری یر ذهیر بو گئے۔ وکیل صاحب بولے'' یار گورمن، دل بڑا ر کھو، مجھو یہ تمھاری ہی نی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے۔ بس اس کی آمدئی اور کوئی لے اڑا اور اس سے محصیں کیا فرق برُتا ہے؟ پہلے ہی تمعاری کئی کتابیں مقبول عام ہو چکیں اور ہر کتاب نے تمھارا مینک بیکنس اوپر ہی پہنچایا ے۔میرا تو خیال ہے،تم راجر کومبارک باد کا ایک خط لکھ

گورمن صاحب آہتہ آہتہ معمول پر آ رہے تھے۔ بولے" خط تو میں نہیں لکھ رہا، باں جلد ہی اس واقعہ پر ایک کہانی تکھوں گا۔"

وکیل صاحب مسکرا کر بولے" بیہ ہوئی نہ بات۔ چلو اب جلدی سے کھانا متکوا او۔ بڑے زور کی بھوک لگی ہے اور باں یہ کھانا تمھاری طرف سے ہو گا۔'' یہ سن کر یروفیسر گورمن مشکرانے لگے۔

اس قوم کو لمے موقع تو حالات بدل سکتے ہیں طور طریقے کیا انداز بدل کتے ہیں حالات کی تشکینی اتنی نہیں جتنا ہے شور بریا آپ کوشش تو کریں، خبر کیا اخبار بدل سکتے ہیں ہر بات میں قصور سابقہ حکومت کا ہی نہیں ا پنی بھی خلطی مائیں تو حالات بدل کتے ہیں ہر کام کے لیے نہ ماہمیں جادو کی چھڑی خدا ے مالک كرتو ديكھيں حالات بدل سكتے ہيں الله دين كا چراغ تو بين براني باتين جناب آپ جلا دیں بحلی کا چراغ تو حالات بدل سکتے ہیں یہ کیا کم ہے کہ عوام ہے آپ کے ساتھ مچھوڑ دیں امریکا کا پیچیا تو واقعی حالات بدل کتے ہیں جھوٹوں کے پلندے تو تھے جانے والوں سے بھی پاس آپ بچ اپنا كے تو وكيميس حالات بدل علتے ہيں ہم نے اپنا سمجھ کر دیا ہے موقع آپ کو آپ جمیں اپنا تو مجھیں حالات بدل سکتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ بدلیں نظام ہی ضرور ای نظام کی اصلاح کر دیں تو حالات بدل سکتے ہیں (محد قاسم رضا، تنك عالي، كوجرانواله)

نے بڑے گخر اور مان کے ساتھ اس کا نام یا ہے بہادر شاہ ظفر رکھا تھا تکر یار اوگوں نے اے بہادرشاہ ڈفر بنا دیا۔ اس میں قصور کہنے والوں کانہیں، وہ واقعی ڈفر تھا۔ اس نے بھی کوئی کام سوچ سمجھ کرمبیں کیا۔اس کے نزدیک سوچ بیجار کرنا دنیا کا فضول احساق ترین کام تھا۔ چناں چہ وہ جب بھی کوئی کام انجام دیتا تو سوینے کی زحمت گوارا نہ کرتا۔ نتیجہ اس کی تو قع کے برعکس لكاتا يمكر وه جهى اين نوعيت كا واحد انسان تقاله بميشه اين حمانت نقذر ير كسرتفوب كربرى الذمه بوجاتا

سچاواقعه

پولیس نے بھی غریب پہ کر دیا

ایک احمق کا اداس ماجرا' وہ قانون کے

ركھوالوں كى بجيمائي كمندميں جا پيسا

بھلے وقول میں اس نے جیسے تیے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ چناں چہ اے ایک سرکاری دفتر میں بطورنائب قاصد ملازمت مل كي - ملازمت كم متعلق اس



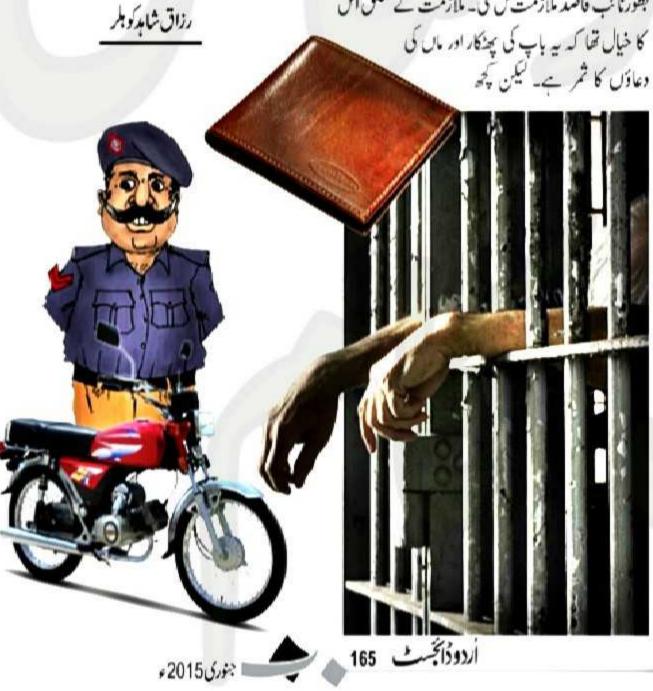

أردو دُانجَيت 164 📗 جنوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



بدخواہ اور حاسد قسم کے لوگ برملا کہتے، یہ نوکری اس کی خداداد حماقتوں کا تمیحہ ہے ورنہ وہ بھرتی تو کلرک ہوا تھا۔ وہ لوگوں کی ہاتوں کا قطعی برا نہ مناتا۔ جانتا تھا کہ اوگوں کا کام بی یا تیں بنانا ہے۔ اگر ساعتوں کو ایسی یاتوں برغور کرنے کی زحمت نہ دی جائے تو دل کو تکلیف نہیں ہوتی۔ سووہ ایس ہاتوں پر توجہ نہ دیا کرتا۔ نائب قاصد کی ملازمت اس کے لیے سود مند ٹابت ہوئی۔اس میں عقل استعال کرنے کی قطعی ضرورت نہیں پڑئی اور یہی شے اس کے یاس شیس تھی۔

اس کے ہاتھ یاؤں پہلوانوں کی طرح مضبوط تنھے۔ اس میں بہترین پہلوان بنے کی تمام خصوصیات یائی جاتی تحييل -ليكن ذفر كا اس طرف بهمي دهيان بي نبيس ميا - دفتر میں اس کی زندگی مزے ہے گزررہی تھی۔ بس ہفتے میں ایک دو بارے عزتی ہو جایا کرتی جواس کے نزد یک معیوب بات نہیں تھی۔ اس کے بقول بے عزبی صحت مندر ہے کے لیے بہت ضروری تھی۔ ہفتے میں کم از کم ہر محض کو ایک بارضرور بعزتی كرانی جاب ورندآدي كا معده خراب ہوجاتا ہے اور ووالنے سیدھے خواب دیکھنے لگتا ہے۔

ایک دن اس نے دفتر سے شخواہ کے ۲۰ ہزار رویے وصول کیے۔ وہ پھرایک شاینگ بلاز و پہنچ گیا جہاں ہے وہ جوتے خریدنا جا بتا تھا۔ یاا زو کے سامنے اوگوں کا جمکھنا لگا تھا۔ وہ سب سامنے پیادہ راہ کے کنارے کھڑی موٹر سائکل کو یوں دیدے بھاڑ بھاڑ کر و کمچے رہے تھے جیسے وہ کوئی اُڑ ن طشتری ہواور غلطی سے زمین پر اتر کئی۔ لوگوں کی آنگھوں میں حیرت اور چیروں پرخوف طاری تھا۔ قریب جا کراس نے ایک نوجوان سے استفسار کیا تو وہ بولا" یہ لاوارث موٹرسائنگل ہے، پیاشبیں کون کم بخت

یبال چھوڑ گیا۔اس کا بوانجھی نشست پریڑا ہے۔''

کر دیکی او،سب معلوم ہوجائے گا۔''

کیسی بات کررہے ہو؟ آج کل تو کوئی یاگل کتا اور پولیس والا بھی لاوارث موٹر سائکل کے قریب شبیں پھٹکتا تو ہم کیے جا تیں؟ .... کیا پا اس میں کسی نے ٹائم بم فٹ کر رکھا ہو۔ ہم میں ہے کوئی بھی مرتائبیں جاہتا۔"

''ابھی معلوم ہوجائے گا کہ بیم پڑسائیکل کس کی ہے''' "'رک جاؤ احق!" نوجوان نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔" کیوں کتے کی موت مرنا جائے ہو؟"

وه بولا" کتے کی حیار نائنس ہوتی ہیں اور میری دو ہیں۔ بیں کتے تبین آ دمی کی موت مرول گا۔ چھوڑ دو مجھے، میں ضرورمعلوم کروں گا کہ بیموٹر سائنگل کس کی ہے؟''

توجوان اے بازوؤں میں جکڑتے ہوئے جلایا " بهمائيو! اس ياكل كو روكو، بيه موٹر سائنكل كى نشست يريرا بواد کینا جاہتا ہے۔ مجھے یہ پاکل خانے سے بھاگا ہوا لگتا ہے۔ خدارا! میری مدد کرو۔"

لوگوں نے جب بیسنا کدایک یاگل موٹر سائنکل کے قریب جاریا تو وه بدحواس موکر مختلف اطراف میں بھاگ کھڑے ہوئے۔نوجوان نے اوگوں کو بھا گتے ویکھا تو وہ بھی اے چھوڑ کر یوں بھا گا جیسے سومیٹر کی دوڑ میں حصہ لینے والا کھلاڑی بھا گتا ہے۔ اب میدان صاف تھا۔ وہاں دور دور تک کوئی آ دمی نظر تبیس آ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے چاتا موڑسائیل کے قریب پہنچااور بٹوااٹھا کر دیکھنے لگا۔

بنوے میں چند مڑے تڑے کاغذ اور نصف ورجن

''' ہوں۔'' دلاور نے ذومعتی انداز میں سر ہلایا اور پھر قے تین عدد کارڈ بی ویکھے تھے کہ انیا تک ایک قطرناک تھوڑی کھیاتے ہوئے بولا۔"سنوبھتی بہادرشاہ ڈفر...." " ڈ فرنبیں جی ظفر۔"ای نے تھیج کی۔ "اوئے چور کے بیج اسمعیں ہمت کیے ہوئی میرا ہواا اٹھانے کی؟" وہ اے کریبان سے پکڑتے ہوئے بولا

''چوری کرتے ہواور وہ بھی دن دباڑے، شرم نہیں آئی ؟''

مہیں ۔'' اس نے تھبرا کر جواب دیا۔

ميراه مار مار کرحليه بگاڙ دون گا-"

كرربا تقا\_ وراصل مين ....."

''تن سنبیں سے جناب سیم سے میں چور

" بکواس مت کرو " وه گرجا " دلاور بھائی نام ہے

"ولاور بهاني! خدا كي فشم مم مين چوري نبيس

"حیب" ولاور بھائی نے قطع کلای کی۔"میرے

''وہ جی ....م .... میں .... میں '' اس نے پچھ

"اوئے چور!" ولا ور بھائی چلایا۔"اس میں بورے

«مم ..... میں خدا کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں

" ام کیا ہے تمصارا؟" ولا ور نے بولیس والوں کے

''وہ جے آگریزوں نے رنگون میں پھڑ کا دیا تھا؟''

أردودُانجُنٹ 167

''تن سنبيں جی سيم دوسرا ہوں ۔''

ایک روپیا بھی نہیں تھا۔'' اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔

سکھنے کی کوشش کی لیکن دایا ور جھائی نے اس کے ہاتھ سے

بىۋاجىيىثاادرىكول كردېيىنے دگا۔

ہیں ہزاررویے کی رقم تھی۔وہ کہاں کن؟''

ود آپ مجھ پر جھونا الزام لگارے ہیں۔''

انداز میں بوجیھا۔

''بههادرشاه ظفر۔''

شناحتی کارڈ کے ساتھ تمھارا کیا تعلق؟ بول .... جواب

كرر بالقار" ووكرُ كُرُ ايا\_" عن تو آپ كاشنافتي كاردُ علاش

"أيك بى بات ب-" والاور بولا -"اب میری بات غور ہے سنو۔ اگرتم نے میری رقم چرائی ہے تو جیب جاپ واپس کر دور میں تھے معاف کر دول گا ورند بات تفائے تک جائے گی۔ پھر منعیس وہ چوریاں بھی تسلیم کرنا ہے ہیں گی جوتمصارے باپ دادانے کی

"میں نے کوئی چوری نہیں کی مغدا کے لیے میرا اعتبار کریں۔ اس ہؤے میں یہی کچھ تھا جو تمحارے مانے ہے۔"

"اس کا مطلب ہے کہتم سیدھی طرح نہیں مانو

''م .... میں کوئی بھی قشم کھانے کے لیے تیار ہوں۔''وہ گر گڑ ایا۔

''نھیک ہے۔'' دلاور جیب سے موہائل فون نکالتے ہوئے بولا''اگرتم خوشی ہے قعانے کی سیر کرنا حاہتے ہوتو ہو نہی سہی۔''

بہادرشاہ ڈفر گزشتہ تمین گھنٹول ہے حوالات میں بند تھا۔تھانہ انجارج خون خوارقتم کا انسکٹر تھا۔ اس نے بہادر شاہ ڈفر کی تمام منتوں اورقسموں کوسر کی ایک ہی جنبش ہے رد کر دیا۔ تلاقی لینے براس کی جیب سے واقعی ہیں ہزار رویے کی رقم برآمد ہوئی۔ چناں چہ انسپکٹر نے اسے چوری كرنے كے جرم ميں قيد كر ديا۔ دن كے دو بيج اس كا باب دو یر وسیول کی معیت میں تھانے پہنچا اور انسپکٹر کی منت البت كرنے لگا۔

و (2015ء جوري 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

اس نے کہا ''تو اس میں پریشان ہونے والی کون می صورت محض اس کے سریر چیجے گیا۔ بات ہے؟ بۇ بے میں اس كاشناختى كارۇموجود ہوگا۔ تكال

' 'تمهارا د ماغ تو تحليك ٢٠٠٠ نو جوان نے گھورا۔ ''بيد

"اگرید بات ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں۔" وہ آھے بڑھا۔

کے لگ بھگ ملا قاتی کارڈ بجرے ہوئے تھے۔ ابھی اس

أردو دُانجَستْ 166 📗 جنوري 2015ء



# اُمٹ سلمہ کے خلاف یہود ونصاری کھ جوڑ کی اصلیت آشکار ہوتی ہے

قوم اینے معحفوں میں درج من گھٹرت **میمبودی** خدائی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر دنیائے میسائیت کو ہمیشہ مرعوب کیے رحتی ہے۔ اس سے صحیفوں میں درج ہے کہ خدا تعالی قوم بنی اسرائیل ہے بہت خوش ہے اوروہ اے این چیبتی قوم قرار دیتا ہے۔وہ کہنا ہے کہ کنعان فلسطین کا ملک اس نے انھیں ان کے جہیتے ہونے کی بنیاد ہی پر تحفے میں عطا کیا۔ای باعث یمبودی مذہبی شخصیات عیسائیوں پر ہمیشہ زور ویتی ہیں کہ ان کے حقوق تشکیم کیے بغیر عیسائی ہرگز ترقی نہیں

حيرت كى بات بيك ان دعوول كوعيساني بيشوا بهي من وعن ورست تعلیم کرنے لگے ہیں۔ یبی وجہ ہے، یہودیوں کے انسانیت رحمن ہراقدام پر وہ اب ان کے ساتھ کامل تعاون کرتے ہیں۔ ایک سوسال پہلے تک جو قوم (عیسانی) یہودیوں کی جائی دشمن تھی،وہ اب ان کے من گھڑت خدائی وعوے آسانی ہے شکیم کرنے لگی ہے کیونکہ ان کی مقدل الہامی کتب اور تورات (عبد نامهٔ قدیم ) کو بہود ہوں کے مائند عیسائیوں کے ہاں بھی مستند خدانی کتب تشکیم کیا جاتا ہے۔ جتی کہ این انجیل ( گوسل ) کے مطالعے کا آغاز میسانی البی مذکورہ کتب

كتتاخ يروانه

شاعر منور لکھنوی ایک مرتبہ جراغ کی روشنی میں رات کو بچھ لکھ رہے تھے کہ ایک ایک گستاخ پروانہ عالم وارفقی میں شعلے سے آ حمرایا۔ بروانے کے ساتھ ساتھ جراغ بھی بچھ گیا۔ پہلے تو آپ اندھیرے میں کچھ دیرخاموش میٹے رہے۔ کھران کے مندے احانک لکانے البي آگ بي لگ جائے اس جذب محبت كو جلے کوئی مُرے کوئی، اندھیرا میری محفل میں (سديم رحمن، لا جور)

نے میلکہ تیار کیا، ضابطے کی کارروائی ملسل کی اور پھر بہاور شاہ ڈفرکوحوالات ہے نکال انسکیٹر کے سامنے پیش کر دیا۔ انسپکٹر نے بولیس والوں کے روایق انداز میں اے لیکچرویا اور آخر میں بولا''اب جاؤ آئندہ جھی ایسا مت کرنا ورنہ سيد ھے جيل جاؤ ھے۔''

وہ باب اور صابئتوں کے ساتھ باہر نکلاتو معا اس کی تظرایک سای بر بڑی۔ وہ تعتک کررک گیا۔ باپ نے کہا'' کیابات ہے،تم اس پولیس والے کو اتی حیرانی ہے کیوں و کمچیرے ہو؟'' "یہ یہ وی ہے، جس نے مجھے پولیس کے

حوالے کیا تھا۔ میں اے بیس چھوڑوں گا۔" " بکواس مت کرو۔" باپ نے اے ایک تھیٹر جڑا اور

مچر تھینچتا ہوا ہاہر کے کیا۔

" منجم وري بعد وه سياي مسكراتا جوا اندرواخل جوا اور جیب سے بیں بزار رو ہے کی رقم نکال انسکٹر کے سامنے میزیر رکادی۔ دونول نے زوردار قبقبدلگایا اور پھر قم نقشیم كرنے لگے۔

السيكثر نے اس كى بات توجہ سے سی - مكر جو سی وہ خاموش ہوا انسپکٹر اپنی تو ند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا ''بزرگو! ایسے کیسے چھوڑ دیں جب کدائ سے مال مسروقہ بھی برآ مدمو چکا۔اس کے خلاف تو ایف آئی آر کئے گی، کم ے کم دوسال اے بڑے کھر میں رہنا پڑے گا۔'' "جناب! مبرواتی فرما میں، میں آپ کے باتھ

"ناـ" السيكمر في عن سر بلايا\_"مين قانون كو باته میں نہیں لے سکتا۔ اے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔'' ''اس کی نوکری چلی جائے گی جناب'' وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔''خداکے کیے اس پر نہ سبی مجھ غریب یر بی رحم کرلیں۔ بیٹے کی آمدان بی سے میرا گھر چلنا ہے۔ اس کی ملازمت چلی گئی تو میرا چولها بجھ جائے گا۔ میں آپ کے پیرول برکرنے کو تیار ہوں۔ مجھ پر رحم کریں۔" "میں مجبور ہوں بابا جی کاش کہ سیمبرے افتتیار

باہا جی رونے گئے۔ ساتھ ساتھ انسپکٹر کی منت ساجت بھی جاری رکھی۔ غیرمتو تع طور پر انسپکٹر کا دل

''بس بایا جی بس۔'' انسپکٹر نے پتلون کی جیب سے رومال تکالا اور اپنی میلیس صاف کرتے ہوئے بولا" آپ نے تو مجھے بھی راا دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے میٹے کو محصی صانت برچھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مکراے اچھی طرح ستمجما دیں که آئندہ ایک کوئی حرکت نہ کرے۔''

''مم … میں سمجھا دوں گا جی۔'' بایا جی نے خوتی ہے کا نیتی ہوئی آ واز میں کہا۔" آ پ کا بہت بہت شکریہائسپکٹر صاحب! مين آپ كايداحسان بميشد يادر كھول گا۔" باباجی صانتی ساتھ لے کرآئے تھے۔ بولیس والوں

أردودُانجستُ 168

ے کرتے ہیں۔

چناں چہ قدر کی بات ہے کہ یہودیوں کے عقائد کا نفوذ لازمی طور پران کے ول و دماغ میں ہو جائے ۔ای لیے بیبودی میسائیوں کو جب خدا کا بیفرمان ساتے ہیں '' بنی اسرائیل کو تنگ کرنا خود خدا کی نارانشی مول لیمنا ہے'' تو میسائی پیشوا اِن کی مخالفت کرنے سے از خود کتراتے ہیں۔ یہودیوں کا کمال ہے کہ اپنے تعیفوں کی بنیاد پر دو ارب کی بڑی قوت رکھنے والی عیسائی قوم کو انھوں نے این شانع میں س لیا۔

### جنگوں کی آگ جرک اُتھی

بن اسرائیل کے اس قدیم وعویٰ نے کہ منیل کے ساحل ہے لے کر تا بخاک فلسطین یہ سارا وسیع وعریض خطہ خدا نے انھیں اس کی چہیتی قوم ہونے کے سب ازراہ عنایت عطیه (بیه) کیا'' مشرق وسطی میں تمام جنگوں کی آگ بھڑ کائی۔ وہ کہتے ہیں اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب تورات میں بار بار کیا ہے۔ مثلاً انجیلی كتاب، بيداش (Genesis) باب ١٥ آيات ١٨-١١ میں دونوک طریقے ہے اعلان کیا گیا ہے:

''میں نے بید ملک تیری سل کو دریائے مصرے لے كراس بۇے دريائے (فرأت) تك تقييع ں، قزيوں قدمونیون، حتیان، فرزیون، فرائیمیان، اموریون، تنعانیول، جرجاسیون اور جبوسیون (تمام قومون) سمیت دے دیا۔'' اِن آیات کی تشریح کرتے ہوئے أيك امريكي مصنّف جان اليف ولود ورد (Valwoodword) لکھتا ہے:

"اس خدائی وعدے سے مراد آج کے دور کا اسرائیل دریائے اردن کا مغربی کنارہ اور عراق سعودی عرب اور شام کے ممالک کے برے برے شہر مراد جيں ـ'' ( ´ کتاب ،آ رميگا دُون ، آ کل ،ايندُ دي مُدل ايست كرأسس ص ٢٩\_٢)\_

ید خدائی وعدو کسی بھی قشم کی شرط سے وابستہ نہیں۔ یعنی اس کا بنی اسرائیل کی الله تعالی کے ساتھ وفاداری ہے کوئی تعلق نہیں ۔خدا نے یہ خطے انھیں بس یونہی دے دیے، خواہ وہ پھی بھی کرتے رہیں!ای طرح ایک اور جگہ

"اے اسرائیل گھبرانہ جا، کیونکہ و کمچہ میں تجھے اور تیری اولاد کو غلامی کی سر زمین سے جھڑاؤں گا۔ ایعقوب(بنی اسرائیل) واپس آئیں کے اور راحت وآ رام ہے رہیں گے اور کوئی انھیں نہ ڈراسکے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔" (برمیاہ ۳۰ آیات ۱۱-۸)

برطانيه كى سريرتتى

صیہونیوں نے قیام اسرائیل کے لیے جب عالمی ہمد کیرمہم شروع کی تو برطانیہ انہی ندکورہ وعووں اور پھھ ويكر سياى حالات كى بنايران كے بہت زيادہ وباؤين آ گیا۔ اتفاق سے تب برطانیہ سیریا ورتھا۔ بہت پھوتواس سیای دباؤ کی وجہ سے اور مجھ جنگ عظیم اول (۱۹۱۷م) میں بہودی قوم کی ہدروی یانے کے لیے برطانوی وزیر خارجہ لارڈ بالفور نے قیام اسرائیل کے لیے۔۱۹۱ء کو اعلان بالفور كااجراكر ديا- تاجم عرب دنيا في اس اعلان كويكسرمستر دكر ۋالا -

البذاعر بوں کی جانب ہے بڑھتے ہنگاموں اور سیای وباؤ کے باعث برطانیہ ، قیام اسرائیل کی اس دستاویز پر طویل عرصے تک ممل درآمد کرنے سے قاصر رہا۔ مصلحت

میر کھی کہ آئی بڑی عرب برادری سے وہ اپنے تعلقات برقرار رکھے۔چنال جہ اعلان بالفور کے باوجود برطانیہ نے میبود بول کے فلسطین میں مزید وافلے بریابندی عائد کردی۔اس کے باوجود ۱۹۳۹ء تک حیار لاکھ یہودی حيرت انگيز طور پر کسی نه کسی طور فلسطين ميں واخل ہو مستنے۔ یہی وہ سال تھا جب دوسری تطیم جنگ کا جی آ غاز موا "" المجمن اقوام" كى جانب سے برطانيه اس وقت فكسطين كالكران اعلى تصاب

جنگ عظیم دوم کے اختتام پر اقوام متحدد نے طے کیا

كدامريكا اورروس مووثول ممالک کی آشیرباد ہے فلسطين كو دو حصول......" يهودي فلسطين'' اور'' عربي فلسطين' مين تنشيم كرديا جائے۔ تاہم یبودیوں کو اینی آزاد ریاست کے جلد از جلد قیام سے حد درجہ و کیسی مھی۔ای کیے فلسطین ہے برطانو یوں کونکال باہر کرنے کی خاطر صیبونی وہشت گردوں نے روحکم

کے کنگ ڈیوڈ ہول کو دھاکوں سے ازادیا جہال تکران برطانوی افواج قیام یذ ترتھیں۔ بعدازاں ۱۹۴۸ء کو صیبہونیوں نے از خود قیام اسرائیل کا اعلان کردیا۔ حیرت انگیز امر سیکہ یہودی بڑوں کے غیر قانونی اقدام کی ندمت مسی ایک مہذب گوری قوم نے نہ کی اور اسرائیل کوشکیم

أردودُانجَبْتُ 171 📗 🚗 جوري 2015ء

کتاب'' رمیاہ'' باب۳۳ یوں پیشین گوئی کرتی ہے'' یر میں انجیں ان تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے الحيس ما نک ديا تها ،جمع كراول كا اور الحيس ان ك كلّ خانوں میں لاؤں گا اور وہ چیس کے اور برحیس سے ... خداوتد فرما تاہے دیکھ وہال دن آئے جیں کہ میں داؤد کے لیے ایک تی سل پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی، ملک میں اقبال مندی اور عدالت وصداقت کے ساتھ ہوگی۔ یہوواہ(ریوشکم) اس کے عہد میں نجات یاجائے گا اور اسرائیل (یبودی) سلامتی ہے سکونت کر سکے گا۔" TURKEY

بائیل کی پیش کوئیاں

كتاب ايزائيل بيان كرتي CYPRUS

CYPRUS

SYRIA

LRIBANON

BRANCH

BRANCH

BRANCH

BRANCH

BRANCH

BRANCH

CAIRO

CAIRO

LRIBANON

BRANCH

BRANCH

CAIRO

CAIRO

LRIBANON

BRANCH

CAIRO

CAI میں نے بی انھیں ان کے اینے ملک میں جمع کیاتھا اوران میں ہے کی ایک کو مجمی چھپے نہ جھوڑا تھا۔'' کہاہے وینے کا وعدہ پاکیا (باب ۲۹، آیت ۲۸)

قارئین سے گزارش ہے کہ بائبل کی یہ پیشین سکوئیاں پڑ دہ کر ول جھوٹا نہ کریں کیونکہ اس میں شامل تمام کتابیں جعلی اور تحریف شدہ ہیں ۔ان کے ربیوں نے کتب ہے اصل نکال کرمن پہند آیات ورج کردیں۔ خدا نے اگر اس قوم سے کوئی وعدہ کیا بھی تھا، جیسا کہ قرآن مجید بھی دو تصدیق کرتا ہے تو یہ وعدہ ان کی وفاداری اور تفویٰ کے ساتھ مشروط تھا۔ لیعنی اگر وہ اللّٰہ

"THE PROMISED LAND"

ارض موعوہ جس کے متعلق بیبود یوں کا دعویٰ ہے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



کے ساتھ وفاداری کا روسہ اختیار کریں سے تو وہ بھی ان کے ساتھ عمدہ سلوک کا مظاہرہ کرے گا۔ افسوس بہودیوں نے اپنی سازتی ذہنیت کے باعث ان تمام وعدوں سے خدانی شرائط کو نکال باہر کیا اور محض اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ خدائے بیسارا خطہ انھیں از خود ہبہ کر ویا۔ اب اس چینی قوم کی جو بھی مخالفت کرے گا، دنیا میں وولاز ماہر بادی کے انجام سے دوحیار ہوگا۔ یہود یہ حضرت ملیسی کی بھٹکار

أدهر حضرت غيبني عليه التلام ان سركش بيبود يول كو

قرون وسطى بين يورپ مين يېود كومعمولي جرائم پرجلانامعمول تھا۔ ميں درج ندكوره پيشين كو ئياں كئي مقامات پر

ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اے بروتنگم،اے بروتنگم (بنی اسرائیل)،أو جو نیکو ل کوفنل کرتا اور رسولوں کوسنگسار کرتا ہے۔ کتنی ہار میں نے جایا ہے کہ جس طرح مرفی اینے بچوں کوجمع کر لیتی ہے، میں بھی تیرےاڑ کوں ( قوم ) کوجمع کراوں مگر تونے ایبانه حابا و بلحوتمبارا کھرتمہارے لیے ویران کیا جاتا ہے کیونکہ میں تم ہے کہتا ہوں کہاب مجھے ہرگز نہ دیکھو گے جب تک کہ نہ کہالو کہ" مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے۔" (متی ۱،۲۳ یات ۳۵ سے

"اے سانیو،اے اُفعی کے بچو،تم جبٹم کی سزا ہے کیوں کر بچو گے؟"(متیrr، آیت:rr) اور" اے احمقواوراندهو " (متى ٢٣ آيت ١٤)

قابل غور بات یہ کہ پھلنے بھولنے کی ایسی ہی پیشین

مزید ملتی میں جو تمام بوری بھی ہوئیں ۔ دوسری طرف بنی اسرائیل ہے متعلق خدائی خوسخبریال تحیل کی تا حال منتظر میں۔ جار ہزار سال بعد بھی بی اسرائیل موجودہ وسیع وعریض خدائی خطے سے محروم ہیں۔ جو کھی جھی زورز بردی نہ کہ بطور خدائی انعام اے حاصل موا لیعنی (اسرائیل) ووجعی بس حجیونا سااراضی گوشه ہے۔ یہود یوں کو کنعان ( فلسطین ) بھی اب تک مکمل طور پرحاصل مبیں ہوسکا۔ای طرح عالمی طور پر سبھی منتشر شدہ یہودی بھی قیام اسرائیل کے باوجود موعودہ وطن

ان آبات میں ڈائٹ ڈیٹ کرنے کے علاوہ حضرت نیسیٰ ملیدالتلام یہودکو بیجی بدایت کرتے ہیں کہ آنے والے بی (صلی الله علیه وسلم) کا وہ خوش ولی کے ساتھ استقبال کریں۔ دوسری طرف بیبودی مگاروں کوطنز کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

ا محوثی الله تعالی نے حضرت اساعیل علیہ التلام کے بارے میں جمی فرمائی ہے۔وہ کہتا

ا''اساعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا ئ، دیکھ میں اے برکت دول گا اور اے کیلدار کرون گا اور بہت بڑھاؤں گا.....اور میں اے ایک بری قوم بناؤل گاـ"(پيداش ١٠٤ يت ٢٠)

حضرت اساعیل کے حق میں انجیلی کتابوں

والبس خبين لوث سك- حالانك بانبل مين بيان كيا حميا تها : "میں ان میں ہے کسی ایک شخص کو بھی چھیے نہ چھوڑوں

تمام تر تشش اور مراعات کے باوجود بورپ، امریکا اور دیگر ممالک کے بے شار یہودی آج بھی اسرائیل آنے کو تیار مبیں، بے شک ربیوں کے نزد یک ہے ان یمبود بول کا گناه کبیره بی تخبرے! حیرت انگیز طور برقر آن باک بھی لیں بات بیان کرتا ہے" قیامت سے پہلے ہم يبوديوں كوايك جگدا كھا كركے لے آئيں گے۔" (بي اسرائيل: ١٠١٠) اي طرح ني صلى الله عليه وسلم في مجمى ان



کے بارے میں ایک پیشین کوئی فرمائی ہے۔ آپ سے

نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مدیندا جاڑ اور پروشکم آباد ہو

بعض عيسائی اور تمام صيبونی مصنفين اس بات كا

علانیداظهارکرتے ہیں کہ عرب دنیااور تمام مسلم مما لگ کی

بدترین مخالفت،عربوں کی دگا تاروسلسل عسکری مزاحمت ،

(ابوداؤدو بخاري)

صدر ناصر کی اسرائیل برتھو لی تی جنگ رمضان 1976ء

کے باوجود اسرائیل کی موجود کی کا واضح مطلب یہی ہے

کہ(۱) اسرائیل پر خدا کا ہاتھ ہے۔ (۳) بنی اسرائیل خدا

کی چیتی اور محبوب امت ہے اور (m) یہ وسیع وعریض

یہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ گزشتہ حار ہزار برس

میں جن اتوام نے بھی اسرائیلیوں ( خدا کی چیبتی قوم ) پر

ذلت، غلامی،تشدد اور جنگ مسلّط کی بھی،قرب قیامت پر

ان سب کو آخر کار ایک خدائی قبر وغضب کا سامنا

خطہ یہود یوں کے ساتھ ایک سیا ضدائی وعدہ ہے۔

يبود يول كوسدا عذاب مين مبتلا ركها تقاء آخرکار تبای سے دو حار ہوگئ۔( یہ

حقیقت سبرحال وہ دنیا ہر آشکار مبیں کرتے کہ ندکورہ روی سلطنت کو بہود ہوں کے محسن مسلمانوں نے تباہ کیا تھا۔ یہ فائح محمرعثانی تھے جن کے حملوں سے روی سلطنت مکٹرے نکڑے ہوئی)۔ مٰدکورہ دانشوران مزید دلیل دیتے ہیں کہ روسی شاہی زار خاندان جو ساری زندگی بیبود یوں کا در ہے آ زار رہا، کمیونٹ انقلاب کے نتیج میں نہیمیت اور درندگی کا نشانه بنا اور ہنگر بھی جو یہود یوں کانسلی اور خونی وحمن نھا، بالآ خرخود کشی کے انجام سے دو حیار ہوا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

أردو دُانجُسٹ 172

عذاب نازل ہوا

یہ سارے حقافق درست ہو سکتے ہیں' کٹین بردی عمیاری کے ساتھ وہ اس موقع پراینے سابق بدترین دخمن، یور پی اقوام کا ڈکر گول کر جاتے ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جنھوں نے یہودیوں کوتقریباً دو ہزار سال تک بورے بورپ میں بری طرح رگیدا قبل کیا، جلایا اور زمین و جا کداو ہے محروم کیا۔ ان کی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر تو بورپ کی ان عيسائي اقوام كو بھي اصولاً خدا كي" چيتي قوم" كو مذابوں میں مبتلا کرنے کی وجہ ہے فنا وہرباد ہوجانا جاہیے تھا۔ کیکن ان پر اللّه کاغضب نازل ہونا تو کجا یہ پور فی اقوام میلے سے بھی زیادہ مضبوط اور متحکم ہوچکی ہیں۔

البيين، بيجيم، جرمني، فرانس دُنمارك ،ائلي اور برطانيه وغیرہ کئی لحاظ سے عالمی قیادت کے منصب پر بھی فائز ہیں۔ لبذا اس موقع پر ہیبودی اگر ان عیسائیوں کا ذکر كرت توخدا كي چيشين كوني دنيا كو يقيينا غاط نظر آنے لکتی۔ای لیے انھوں نے سلسلۂ حقائق میں ان اقوام کا ذکر ہی گول کر دیا۔ بات بیے ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی قمام را مج الوقت کتب مقیدسه، جعلی، من گھڑت اور انسانی کلام ہیں۔اصل عبرانی اجیلیں تو پروتنکم اور ہیکل کی بار بار تباہیوں اور آ تشز دکیوں کے باعث آج سے کئی ہزار سال میلے ہی ونیا ہے مٹ چلیں۔اس لیے ان کی ہیشین گوئیوں برانسان کیسے امتبار کرسکتا ہے؟

مسلمان به لحاظ تعداد ایک صدی کی نسبت آج بهت زیادہ تعداد میں موجود ہیں جبکہ خدا کی چہیتی قوم، بنی اسرائیل محض ڈیڑھ کروڑ کی آبادی ہی پر انک گئی۔ ایک طرف ان کی وخمن قوتیں مسلسل تھیل رہی ہیں اور دوسری طرف میبودی سکڑتے چلے جارہے ہیں! میکیسی الہامی پیشین کوئی ہے؟

1944ء کی مصر اسرائیل جنگ کے بعد میہود نے مروحکم اور وریائے اردن کا مغربی کنارہ چھین لیا۔ ان کے نزويك بيه قبضه سو فيصد درست تفا كيونكه بيه جهني موعوده خدائی خطے کا ایک حصہ ہی ہے۔ سابق وزیرِ اعظم موشے وایان نے بھی دوٹوک طور پر کہا تھا:"متمام مقدس شہروں کے مقدس شہر (Holy of the Holies) میں يبودي اب بھي واپس نه جانے كے ليے لوئے ہيں۔" جبكه دوسرى طرف حضرت فيسئى عليه التلام فرمات ہیں:''مروشکم غیر تو موں سے اس وقت تک یامال ہوتا رے گا جب تک کہ غیر قوموں کی معیاد اقتدار اوری ندہو جائے۔" (انجیل اوقا: ۲۱، آیت ۲۲۰)۔ دوسرے الفاظ میں حضرت میسی علیدالتلام بیش گوئی کررہے ہیں کہ بروتنکم کو توایک دن بالآخرا جاڑ ہونا ہی ہے۔

متحیفوں کی بنیاد پر یہودی دعوے تو ضرور بڑے بڑے کرتے ہیں'کیکن جان بوجھ کریدھیقت قبیں بتاتے کہ ان کا بیہ تمام سای کروفر اور ان کے ملک کا تمام الشحکام خض امریکی ومغربی حمایت کے بل بوتے پر ہے۔ سات ارب کی عالمی آبادی میں ان کی حیثیت آئے میں نمک برابر ہے۔جس دن بھی امریکی عوام پراصل صورت حال والسيح ہوتی كه س طرح ان كا پيها يبوديوں كے التحكام ميس استعمال موربا باوركس طرح ان كي حكومتين اسرائیل کے باتھوں میں تھلونا بن کرناچ رہی ہیں، ای ون سے میبودی چر بدترین بربریت اورتشدو کا نشاند بنے لكيس سن \_ ايك بار پھر الحيس اى ذات و رسواني سے كزرنا يڑے گا۔ اسرائيل تو ان كالحض عارضي ٹھكانا ہے! دنيا مجرکو وہ اپنے حجموئے خدائی وعدوں کی بنیا دیر بے شک مسلسل ب وتوف بناتے رہیں الیکن ان کی بیتمام زمر کی اور حیالا کی ایک دن خود خدائی وعدول کی بنیاد ہی پرانھیں

أردودًا نجست 174 🕳 🚅 جنوري 2015ء

أردودُانجُنت 175 🕳 👟 جنوري 2015ء

كلاسيكم الرب

دىكىستى رەڭئىس-

کی جوائی تو جیسے اینے اہا کی موت کے

ای محسور ہوا۔ ماتم سے فارغ ہونے کے

اس وقت رضیہ نے ہفتے مجر کے چیکٹ کیڑے

مہن رکھے تھے۔ کٹھے کی شلوار کے یا کچے

بالكل سياه جورے تھے۔ جمير كا

والمن صافى كى طرح

ارتضیب انتظار میں تھی۔ کم ہے کم اس کی ماں کو تو ایسا

بعد جب ماں بیٹی نے بڑے کمرے کی دری کپیٹی اور اس

کے حاشیے کے ساتھ ساتھ حیاروں طرف بیمیوں کی تھوکوں

کے داغ دهونے جیتھیں، تو ایکا یک رئیسہ بیلم اپنی بنی کو

ایک ہے آسرا ہوہ نے اپنوں سے آس

لگانی تھی مگروہ بھی نراس میں بدل گئی

نعت رسول مقبول الملائه بے شک بلندیوں پہ ہے قہم و شعور کی جس دل میں جا گزیں ہے محبت حضور کی

کسن و جمال گنبد مخفرا ہے ویدنی "حادر تن ہوئی ہے مدینے یہ نور کی''

ول بافح بافع ہوتا ہے اس سرزمین میں چلتی ہیں ہر طرف ہی ہوائیں سرور کی

میں اُمتی ہول ان کا شفاعت کی ہے اُمید فہرست یوں طویل ہے جرم وقصور کی

جو مخص ان کے سابیہ رحمت میں آ میا اس پر عنایتیں ہوئیں رب غفور کی

باتی رہیں مے تا بہ قیامت بنفل رب قرآنِ پاک اور شریعت حضورً کی

عالم نہیں تھے غیب کے فیضانِ رب تھا ہی ر کھتے تھے سوچھ بوجھ وہ سارے امور کی

جاتے تنے حال ہو چینے وشمن کے گھر بھی وہ بیار کی نبی نے عیادت ضرور کی

خود جنت البيقع مين جاتے رسول ياك كرتے دعائے مغفرت الل قبوركى

میں خوش نصیب مجھ یہ گہر مہرہاں ہیں وہ لکھتا ہو صدق دل ہے میں تعتیں حضور کی ( همراعظمی، کراچی )

قدموں میں ڈھیر ہونے لکیں سکے۔

اور اب رئیسہ بیٹم شیر کے سبھی لڑکوں کی ماؤں کے قدموں میں زخمی کیوتر کی طرح پیمڑ اکر ڈھیر ہونے آگییں جورضید کے اہا کی زندگی میں ان کے ذہن میں بحرتی کے امیدداروں کی طرح صف باندھے کھٹرے رہتے تھے۔تکر کسی نے یہ بھی تو نہ یوجھا کہ رضیہ کی طبیعت کیسی ہے؟ سب نے رئیسہ بیگم کو بیوہ کی حیثیت ہے دیکھا۔ سے کسی نے ندویکھا کہ ہوائیں مائیں بھی ہوتی ہی اور وہ ا بنی بیٹیوں کے رشتوں کی ڈالیاں سجا کرنہیں پھرا کرتیں۔ سیکام تو بیٹوں کی ماؤں کا ہوتا ہے۔ سباں تو بیٹوں والیوں کا طرزمل کچھاپیا ہور ہاتھا جیے رئیسہ بیکم کے شوہر کے ساتھ اں کی بٹی بھی مرکنی۔

" الله بهن رئيسه بيكم " سب كهتين" اي لياتو بري بوڑ ھیاں ہر نماز کے بعد دعاماتھی تھیں کہ اے اللّہ میاں، ہمیں اس جہان ہے سرتاج سے سلے اٹھا لیجو ۔ہمیں وہ پھول نہ بننے دیجو،جس کے گرد بلبلیں شبیں منڈ لاتیں بلکہ جن پرچڑیاں ہیٹیں کر جاتی ہیں۔"

برگھر سے وہ بیکہتی ہوئی اٹھی''اب چلوں بہناں! بھائیں بھائیں کرتے ہوئے گھر میں رضیہ بٹی گھیرا رہی

صرف ایک کھر میں اس کی بہتر کیب کامیاب رہی۔ "ارے میٹھوبھی رئیسہ بیٹم، کہاں چلیں؟ ایس بھی کیا جلدی جیسے یہ بتائے آئی ہوکہ ہم جارہے ہیں۔'' رئيسه بيكم نے تحتنوں ير باتھ ركاكر آہت آہت اٹھتے ہوئے کہا۔''بس چلوں بہناں۔ وہاں اس ویرانے میں جے بھی''فردت کدو' کتے تھے، میری رضیہ بٹی گھبرا

"اري بان وه رضيه بني-" بانو بولي"الله رسكم وه تو

رہنیہ دہجی کو بھینیک کر ماں کی طرف کیلی۔ بیٹی نے روقی ماں کو اینے باز وؤں میں لیا اور یکار کر کہنے لگی "مت روئے ای! اس طرح تو آپ کی بینائی بھی آنسوؤل میں بہ جائے گی ای۔"

روتی ہوئی ماں جیسے سوچ میں پڑگئی، بیٹی کے ہازو کتنے کمبے تھے کہ انھوں نے بوری مال کا ا حاطہ کر لیا۔ بیٹی کے جسم میں نتنی کرمی تھی اور اس کی سانسوں میں کیسی شعلے کی می لیٹ تھی۔ مال نے بیٹی کو ذرا در کے لیے یوں غور سے دیکھا، جیسے یو جید رہی ہے۔''بیٹی،تم اب تك كبال تحيس؟"

مانا کہ بئی پیدا ہوتے ہی ماں کے ذہن میں رشتوں کی کر ہیں بندھنے تھلنے لکتی ہیں۔رئیسہ بیکم نے بھی رضیہ کے لیے رشتوں کا بورا دستہ تیار کر رکھا تھا۔ مگر مشکل یکھی کداپ تک وہ سمج سمج چل رہی تھی ۔شوہر کے بازوکا سہارا کے کر سبج مسبح چلنے ہی میں مزا آتا ہے۔ وہ سوچتی تھی، حامد پُرائبیں مگر حیار سوجھی کوئی شنخواہ ہے؟ حیار سو میں تو رضیہ کا ایک جوڑا بھی نہیں آئے گا۔شکور بڑا وجیہہ جوان ہے مگر صرف وجاہت کوئی کہاں تک بیٹھا جائے؟ اور پھر رضیہ کیا کم وجیہہ ہے! ونیا بھر میں اس کی س آئىمىيں كوئى دكھا وے تو اللَّه تسم! اپنى آئىمىيں نكال كراس کے ہاتھ میں تھا دوں ۔

رضید کے اہا کہا کرتے تھے۔" بیتمحاری بیٹی اپنی آلمهيس كبال سے لائی ہے؟ ميري آلمهيس تو ماشاء الله ہیں،تمصاری آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ الا ماشاء اللّٰہ کہا جا سكتا ب- ممر بدرضوكي أللحين!" اور پهررضيد نے تو انھي ایف،اے پاک ہی کیا تھا۔ نی اے تک پینچے کی متو رشتے آنی آپ، زخمی کبوتروں کی طرح پھڑ پھڑا کر اس کے

أردو دُائجُسك 176 📗 جنوري 2015ء

میلا تھا اور بالوں نے اُجڑ کر ما تگ کو غائب کر دیا تھا۔ وہ ایک دہجی ہمکاو ہمکو کر دری کے حاشے پر رکڑ رہی تھی۔ ہر رکڑ کے ساتھ اس کی استین کہنی تک بٹ جاتی۔ میلے باتھوں کے چھیے اس کی کلائی کا صندل چیک چیک جاتا۔

رئیسہ بیکم کوسب سے پہلے انہی سڈول بازوؤں نے رضیہ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھی پر لے کونے میں بھیکی ہوئی د بھی لیے بیٹھی تھی۔ جب مہلی بار رضیہ کے بازو کا کوندالیکا، وه ذراس چونی اور پھر رہنیہ کی طرف بول و بکھنے لگی جیسے اے نے سرے سے پیچانے کی کوشش کر رہی ہے۔

"احیحا تو رضیه بینی بهتم هو! به بهونم مستمهاری جھکی ہوئی لانبی آنگھوں کے گوشوں میں سے میہ جگنو سے کیے جما تک رہے ہیں! تمحارے بال ایک دم اتنے کیوں بڑھ آئے کہ فرش کو چھورے ہیں! یہ کیے نتھے شھے بھنور ہیں جو تمحارے گالول میں بن بن کرٹوٹ رہے ہیں۔ تمھاراجسم یوں بھرا بھرا سا کیوں لگتا ہے جیسے تم نے جمہر میننے کے بجائے مڑھ رکھا ہے۔

'' ٹھیک ہے، اب تم سترہ سال کی ہو رہی ہو اور یڑوں میں ستر د سال کی عروسہ تین بچوں کی ماں بن چکی۔ تكريني! الجني كل تك توثم تريال لهيل ربي تحين! بهم تمحارے رشتے کے بارے میں بول رواداری میں سو چتے تھے، جیسے ابھی تو حیار برس بڑے ہیں۔ کوئی ڈھنگ کا رشتہ اس سے ملے مل گیا، تو تھیک ورندائی جلدی کیا ہے! ہر بئی،اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر مہینے وو مہینے کے اندر تمھارے ہاتھ پیلے نہ ہوئے ، تو اپنی ہی آگ میں جلس جائیں گے، بیدایکاا کی سمعیں کیا ہو گیارضیہ بنی!....لیکن جب باپ کی موت بنی کی جوائی کا انتظار مبیں کرتی او وہ باپ کی موت کیوں رو کے؟''

"میرے نعیب!" رئیسہ بیکم ماتھے پر چٹاخ سے

أردو دُانجَستْ 177 📗 🚅 جۇرى 2015ء

اب بوری سیائی ہو گی۔ میں نے تو سال بھر پہلے اسے شرف النسائے گھر ویکھا تھا،اس کی بیٹی کی شادی پر۔سب لوگ مایول بمبھی ہوئی عطیہ کو چھیٹر رہے تھے۔ جب رضیبہ بنی دروازے برشودار ہوئی، اور اللّه قسم رئیسہ بیکم، خوشامد کی بات نبین، سارا کمرا یون سنسنا کرره گیا که بس، تکتے رہ مستنظم سے سب رضیہ بھی تھبرانی کہ بیادیکا ایکی سب کو كيا جو كيا - اس معصومه كوكيا خبر كه جم سب الله كي قدرت و لیستے جیران مورے ہیں کہ اجیما تو ایسی صورتیں بھی موتی میں کہ دیکھوتو ریکھتے رہ جاؤ۔ ملک تک نہ جھیک سکو۔ جھپکو تو مجموکوئی گناہ کیا ہے۔خدا نصیب کرے،لیسی ہے وہ؟ ا ہا کی موت نے تواہے نچوڑ لیا ہوگا!"

تحنول پر ہاتھ رکھ کر آہتہ آہتہ اُھتی ہوئی رئیسہ بيكم اب آبسته آبسته بينه چكي تھي۔ بولي "موم كي مريم ہو ر بی ہے میری جان۔"

"اب تو اس کی ساری فکریں شہی کو کرنا ہوں گی۔"

" بال بسبنال ، اور کون ہے اس کا؟" رئیسہ بیکم اب تچسکڑا مار کر بیٹھ چکی تھی۔"'بس صرف اتنا سا کام ہاتی ہے کہ بات نہیں طے یا جائے۔ جہزاتو اس کا دو برس یملے سے تیار رکھا ہے۔ آدھی درجن نیکلیبوں سے لے کرافشاں اور سیندور تک۔ بس اتنا سا ہے کہ کہیں نفيب جاكيں ـ''

''نصیبوں نے تو اس زمانے میں بھنگ بی رکھی ہے یہن۔'' بانو بولی'' یہ ہمارے پڑوی میں عاطفہ کو دیکھو، باپ کی اتن بڑی دکان ہے کہ جاہوتو تا تکے سمیت اندر چلی جاؤ۔ پریانج سال تک ماں باپ کان دھرے بیٹھے رہے که دروازے بر کوئی وستک وے، تو انھیں۔ جب کوئی راسته بھول کر بھی نہ آیا، تو بنی کو اٹھا کر ایک اسکول ماسٹر

أردودُانجنت 178

کے لیے باندھ ویا۔ اب اس کے کھروندے میں بڑی جروال بيج پيدا كرر بى ہے۔"

'' وہ لڑکی تو صورت کی بھی انچھی تھی۔'' رئیسہ بیگم ڈر کے مارے بول دی کہ تبیں بات محتم نہ ہو جائے۔ ''صرف الچھی؟'' ہانو نے کہا۔''الچھی خاصی تھی۔'' " تو پھرتم نے اپنے انور کے لیے کیوں نہ ہو چھا؟" رئیسہ بیلم نے ٹو د لگانا جا ہی۔

ألنا بانواس كى بات كى نووتك چانج سمى اورادهيرية کے ہاوجود مٹک کر بولی۔

"اس نے تو درجن لڑ کیوں میں سے ایک کو پھن بھی لیا۔اس کے اہائج سے واپس آجائیں، تو شاید اسللے جاند کی چودهویں تک .....

"مبارك ہور" كے الفاظ رئيسہ بيكم نے" "تف ہو" کے کہے میں ادا کے اور کھنوں پر ہاتھ رکھے بغیراٹھ کھڑی مولى ير الله كاشكر ب-الله يهول تصليه " آمين'' بانو يول''بس ڪيليس؟"

" بال بهنا حیلوں۔''

"خدا حافظ"

" خدا حافظ!" رئيسه بيكم نے كہا اور رائے مجرسوچتى آئی کہ نھیک ہی تو کہا ہے بانو نے ، یچ کچ اب ہمارا خدا

برآمدے میں رضیہ برانا البم کھولے بیٹی تھی۔ "امی" اس نے کہا" ہے جو لا ہور والی خالہ زلیخا ہیں، جو آپ سے لیٹی کھڑی ہیں۔ بیالچی میلی ہیں آپ کی کہ ہمارے ایا کا انتقال ہو گیا اور انھوں نے ہمدردی کا ایک كارۋىجىي نەلكھايە"

" تو ہم نے کہاں لکھا تھاا ہے۔" رئیسہ بیکم بولی، اور گھر جیسے اے کچھ باد آگیا''اے یتا جلتا تو خط کیا لکھتی خود

جنوري 2015ء

پېنچن ـ خود نه آسکتی تو اپنے سلیم کو بھیج دیتی۔ پراے کوئی

"" كبر مامول نے لاہور میں سب كو تو بتايا تھا۔" رضيه بولي-"اس روز كبه تبين رب تنص كه ادهر أنحين تارملاء ادهر وہ کار لے کر سب جانے والول کے بال اطلاع دے آئے۔"

'' زلیفا کا نام نبیس لیا تفا اس نے۔'' رئیسہ بیلم بولی۔ "میں نے سب کے نام ہوچھے تھے، مگر زلیجا کا نام کہیں

" آپ نے بھی تو یاد نہ دلایا۔" رضیہ نے کہا۔ "بال ميرے اجڑے وہن ہے بھی اتر عميا۔ برسول ہو گئے ویکھے ہوئے۔اس وقت سلیم کی مسیس بھیگ رہی محيس - الف اے ميں ير حتا تھا۔ اب ايم اے ميں تو ضرور ہوگا..... ' ذرا سارک کر یولی''بیٹی ذرا کا غذفکم تو اشا لاؤ۔ اکبرکولکوہ دوں کہ وہ زلیجا کو جا کر بتائے۔ میں تو اس کا پتاہی بھول کئی ہوں۔''

خطالکھ کراس نے برقع اوڑ ھااور گلی کے نکڑیر لیٹر بکس

تمیسرے روز دستک ہوئی، رضیہ نے درواز و کھولا، تو و ہیں ہے چلائی ....''اےامی، بیاتوا کبر ماموں ہیں۔'' پھر وہ ماموں کو چھے چھوڑ بھائی ہوئی آئی اور کمرے میں جھا تک کر بولی''ا کبر ماموں آئے ہیںا می۔''

مگر رئیسہ بیلم نے کسی قسم کے تعجب کا اظہار نہیں کیا۔ بڑے سکون سے بولی" بال بال، آئے ہیں، تو تھیک ہے۔ میں نے ہی تو بلایا تھا۔"

'' کیوں بلایا تھا؟'' اکبر کمرے میں آگر بولا''بلایا تھا لو ساتھ ہی ہی ہی تو لکھ دیتیں کہ کیوں بلا رہی ہو۔اہم دونوں کو جیتا جا گتا د مکیہ کر جان میں جان آئی ہے۔ ورنہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

أردو دُائِجُنٹ 179

جانے کیے کیے بھیا نک نقش الکھوں کے سامنے آتے رہے۔ بید' فورا کہنچو'' کے الفاظ لکتے تو الفاظ میں بگر اصل میں پہتول کی گولیاں ہیں، لے کے کلیجہ بلا ویا تھر بھر کا، توبه ہے۔'' وہ سر دونول ہاتھوں میں دیا کریٹنگ پر جیٹھ کیا۔ " يونبي توسيس باليا-" رئيسه بيكم بولي-" كوني بات

''ابشمصیں نبیں بلاؤں گی ،تو اور کیسے بلاؤں گی؟'' " محميك ہے، ميں بيركب كہتا ہوں، ير باجي، بير بھى بناؤ كەخىرىت تو ب نا-"

"نال ہاں ویسے سب خیریت ہے۔"

''نو کھرادھر آؤ۔ دونوں یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں تو تم لوگوں سے ملا ہی تہیں۔'' ذیرا دیرادھراُ دھرکی ہاتیں کرنے کے بعد اکبرنے ہو حیما'' بھٹی باجی۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ مجھے باایا کیوں تھا۔تم نے تو سُولی پر اٹکا رکھا ہے

"بنائي ہوں، بنائي ہوں۔" رئيسہ بيكم نے رشيه كي طرف کچھاس طرح دیجھتے ہوئے کہا کہ وہ اٹھ کھٹری ہوئی جیےای نے اے کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا ہو۔ ""تم كبال چليل رضو؟" اكبرنے يوجيها۔ ''مامول جان، ميں ذرا أدهر ....''

"حائے دو\_" رئيسہ بيلم فورا بول آهي\_" جاؤ بيني تم ماموں کے لیے جائے تیار کرو۔"

رضیہ چکی گئی، تو اس نے اکبر سے کہا '' دیکھو اکبر! رضیہ کے اہا کے مرنے کے بعد مجھے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو رضیہ کے لیے بیاد کا انتظام اور دوسرے اپنی موت کا انتظار کرنا ہے۔''

"'باجی...."

🛦 🚅 جۇرى2015ء

فخر الأبيشاد

مزاحيه غزل

" سنوتو! مجھالیں تکورڑی ہوائیں جن کی کوئی نرینہ اولا وسيس مولى، يمي تو كيا كرتى مين اوركر بي كيا على جیں؟ تو بات بیہ ہے کہ رضیہ کے رشتے کا انتظام کرنا ہے جلدی ہے۔ اتن ور نہ لگے کہ بنی مال سے اس کی طبیعت کا حال بھی او چھے، تو ایسا سکے جیسے اپنے بیاہ کی یاد و ہانی کراری ہو''

'' بیتم مجھے بتاری ہو یا جی؟''اکبرنے مبہن کا ہاتھ پکڑ لیابه میں بھی تورخسار اور دردانه کا باپ ہوں، اور وہ تو رضیہ ے یا کی یا کی سات سات سال بڑی ہیں۔"

" کچر ہیے کہ بڑا مشکل ہے، مجھے دیکھو، لاہور میں ربتا ہوں۔ اتنا بڑا کاروبار ہے۔ بنگلہ ہے، موٹر ہے۔ سب کھی ہے مگرواماوشیں ملا۔ سب کہتے ہیں لڑ کیاں زياده پڙهي لکهي نهيس"

"ررضيد في توايف اك ياس كرليا ب-" '' تحیک ہے مگر وہ سیالکوٹ میں رہتی ہے نا۔ لا ہور، كرا جي ميں ہوئي تو ايك دن بھي ندلگتا۔"

"تو میں لاہور میں اٹھ آؤں؟ میں تو اس کام کے لیے دنیا کے آخری کنارے تک جانے کو تیار ہوں۔" '' آجاؤ''اکبرنے کہا۔

""سنو!" رئيسه بيكم كالهجه احا تك بدل عميا-"أيك

''کہاں؟''اکبردم دم بخو دسارو گیا۔ "الاجوريين!"

"ال موريس؟" اكبرن يول اوجها، جيك لاموريس رشتے کی موجود کی ناممکنات میں شامل ہے۔

'' باں باں۔میری ووسیلی ہے،تم تو اسے جانتے ہو،

مہلی خطا ہی اس کی اگر در گزر نہ ہو پھر عاشقی کا شوق اے عمر بھی نہ ہو أكثر مين سوچها مون فريب نظر نه مو برقع میں دیکھنا کہیں اس کی ''مدر'' نہ ہو یوی کے سامنے حسیس آیا جو کہد دیا اتنی ک بات یر خفا مائی ڈئیر نہ ہو الملمون میں لے کے لڑکیاں چرتی ہیں بجلیاں شاید وزم یجلی کو اس کی خبر نہ ہو اے شاور تھانیدارے تم مک مکا کرو ورند بید رات تھانے میں این بسر نہ ہو

''بان جانتاہوں'' "اس كابيناسليم-"رئيسة بيلم في مسكرا كركباب "ارے ہاں ..... ہاں۔" اکبر بھی ذرا سامسکرایا۔ اب رئیسہ بیلم اطمینان کے ساتھ آہت آہت ہولئے لکی۔'' کچھاتنے امیر بھی نہیں کہ نخے کرنے لکیں۔سیدھا سادد، درمیاند کھرانا ہے۔ کھرز کیا کے ساتھ میرا اتنا برانا تعلق ہے کہ مجال ہے جو وہ انکار کر جائے۔ مسيس اس لیے بایا ہے کہ میں کبال اس برحایے میں ماری ماری پھروں گی۔ اگر تمحارے ساتھ چکی بھی جاؤں، تو رہیںہ کو ا کیلے کیے چیوڑوں؟ اے بھی لے جاؤں، توبیہ یا تیں کیسے سنوں کدرشتے کی خاطر بنی کوساتھ ساتھ کیے چرنی ہے، نمائش کے لیے۔ سوتم یوں کرو کہ واپس جا کر آسیشن سے سیدھے زلیخا کے گھر پہنچواورای ہے سیدھی بات کر دو۔ کہدوورئیسہ نے یونٹی کہا تھا۔"

" يبي بات، باجي اتم خط ميں بھي اُو لکھ سَتَى تَحين \_" اکبرنے شکایت کی۔

"تبیس، اکبریارے! ایسی باتیں خطوط میں لکھنے کے زمانے گزر گئے۔ آج کل ڈاک کا کیا اعتبار علطی ے یہ خط اڑوس بڑوس والوں کے باتھ لگ جائے، تو اشتہار بنا پھرے۔''

لمحه بحر خاموثی رہی۔ پھر رئیسہ بیکم بولی''پھراب کیا

ا كبر بولا" تحيك ب- جاتا مول- بري الحيمي بات ہے۔ بڑی مناسب بات ہے۔"

جائے کی کر اکبر واپس چا گیا۔ اور ادھر رات گئے تک ماں مینی ایک دوسرے سے بول جھینی جھینی پھرتی ر ہیں جیسے کوئی بات کریں کی اتو کچھے نوٹ ٹاٹ جائے گا۔ " جاگ رہی ہومیری رضو۔" آخر رئیسہ بیکم نے اس "لکایف دو خاموثی کوتو ژا۔

"مإل اي!" رضيه بولي "ميزه ربي مول-" ''میں آج بہت خوش ہوں۔'' رئیسہ بیلم نے راز

"قشكر ہے۔" رضيہ بولی۔

پھر خاموثی جھا گئی، کیونکہ رئیسہ بیکم کو بات آگے بردهانے کے لیے کوئی نئ بات نہ سوجھی اور رضیہ بات آھے بڑھانا ہی نہیں جاہتی تھی۔

ای کیفیت میں ایک دن گزرار ایک ہفتہ گزرار ایک مہینا گزرا۔ آخرایک روز رئیسہ بیلم نے اکبر کے نام ایک لمیا خطالکھا۔ برقع اوڑھااورگلی کے نکڑ پر لیٹربکس میں ڈال آئی۔ تین حیار دن بعد ڈاکیے نے وستک دی۔ رضیہ وروازے کی طرف کیکی ، اور خط لاکر ماں کے حوالے کر دیا۔ "اکبرکامعلوم ہوتا ہے۔" رئیسہ بیکم نے کہا۔

موج رہی ہے کہ مس طرف سے جاک کروں۔ اگر جاک کرلول تو کہیں خط اپنی عبارت بولنے نہ لگے۔ رضیہ جیکے ہے کمرے میں سے نکل آئی۔ رئیسہ بیٹم اے جاتا دیکھ کرمسکرائی۔ لفافہ حاک کیا۔ آدھا خط بڑھنے تک بیمسکراہٹ اس کے موتول سے چمنی رہی۔ پھر یکا بک جراغ کی طرح بجھ گئے۔ پھروہ ایک غیر انسانی چنج مار کر وحشیوں کی طرح ممرے سے باہر تھی۔ رضید دوڑی آئی۔رئیسہ بیکم نے خط اس کے ہاتھ میں مخولس کر بوری قوت ہے کہا''اے بڑھو۔ او تیا او نیا بڑھ کر سناؤ۔سارے محلے کوسناؤ،ساری دنیا کوسناؤ۔'' "امی!" رضیہ نے اس سے لیٹتے ہوئے کہا۔ مگر رئیسہ بیکم نے رضیہ کواینے آپ سے جیسے نوج کر الگ کرد بااوراے ڈیٹ کر بولی۔" پڑھو۔" رضیہ ہولے ہولے پڑھنے لگی۔اس کے اکبر ماموں

"باں!" رضیہ بولی۔" انہی کا لگتا ہے۔"

رئیسہ بتیم کچھ دہریتک لفانے کو النتی پلٹتی رہی، جیسے

نے این" پیاری ہاجی" کو اطلاع دی تھی کہ ایک عجیب

"میں شہمیں خط لکھتا تو کیسے لکھتا۔ ہوا پیے کہ میں زلیجا بہن سے ابھی ادھر ادھر کی باتیں کر بی رہاتھا کہ اس نے حجث ے اپنے سلیم کے لیے میری رخسانہ کا رشتہ یو جیو ليا\_اب مين حيران كدكيا كرون؟ يعرسوجا كدرخسانه بهي تو تمھاری بنی اور رضیہ سے سات سال بڑی ہے۔ آج رخسانہ کے تصیب جائے ہیں، تو کل رضیہ کے بھی ضرور جاکیں گے۔ سوبات وہیں طے یا گئی۔ ۵ارجب نکاح کی تاریخ مفرر ہوئی ہے۔تم ہفتہ عشرہ پہلے پانچ جانا۔رمنیہ کوجھی ساتھ لیتی آنا۔ یہاں دو تین لڑ کے میری نظر میں ہیں ۔۔۔۔ وعا كاطالب أكبرا"

أردو دُانجَستْ 181 📗 جوري 2015ء

PAKSOCIETY1



مفکر را بن جیارے اپی کتاب '' بھارت مغر فی میں کیا ہورہا ہے؟'' ( happening in India ) میں لکھتا

ہے کہ ۱۹۲۷ء کے بعد بھارت میں کنی صوبے تھکیل دیے گئے۔ مثلاً کرنائک، یونی، تامل ناؤو، کیرالہ وغیرہ۔ آج بھارت میں ۲۹ ریاضیں اور عملاقہ جات مرکز کے ماتحت میں۔ اس لحاظ سے بھارت کی کل ۳۲ اکائیاں ہوئیں۔

بھارت جیسی انجرتی توت کے مقابل ایک دور میں
پاکستان کے صرف دو صوبے ہتے: مغربی اور مشرقی
پاکستان۔ اب صوبوں کی قلت کے باعث ہماری ناگفتہ
بہ صورت حال سب کے سامنے ہے۔ بھارت زیادہ
صوب بنا کر گھائے میں رہا یا فائدے میں؟ بھارتیوں
نے سیای بصیرت کی بنا پرسکھوں کی خالصتان تح یک پر

قابوبھی پالیا۔ ادھر پاکستان میں بار بار مارشل لا کے نفاذ اور کمزور جمہوریت نے عوام میں عدم اعتادی پیدا کردی۔ اسلام جمارے اتحاد کی بنیاد ہے۔اور اُردو تو می زبان

### ترقی وخوشحالی کی نوید نگے صوبے بنائے چاہیں؟

صوبوں کی قلت کے باعث دور دراز علاقوں میں تقیم لاکھوں پاکستانی انتظامی و قانونی مسائل سے دو حیار ہیں



جس سے تمام قوم اتحادی پروئی جاتی ہے۔ لیکن کی وجوہ کی بنا پر ہم عدم اتحاد کا شکار ہیں۔ ایک اہم وجہ صوبے کم ہونا بھی ہے۔ اگر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی مثالیس سامنے رکھی جائیں تو یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ صوبوں کو خود مختاری وی جائے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو کر مضبوط تر بن کے اُجرتا ہے۔ اس ضمن میں مندر ذیل ممالک کی مثالیس پیش ہیں:

| کل صوب                        | نام ملک     |
|-------------------------------|-------------|
| ٢١صوب                         | جرمنی       |
| ١٢ صوبي اور٢ علاقي            | كينيذا      |
| ٢٢ صوب اور ٨ خود مختيار علاقي | چىين        |
| ا۳ صوب                        | نا يجيريا   |
| ۱۳۳۰ صوب                      | افغانستان   |
| 21صوبے                        | ملائمينيا   |
| ۲۲صوب                         | فرانس       |
| ۱۲ صوب اور ایک شهری علاقه     | چلی         |
| ۱۲۳ صوب                       | ايران       |
| المصوب                        | ترکی        |
| ٧٢ صوب                        | انڈ و نیشیا |
| يه صوبي                       | جايان       |
| ٣ اصوب                        | سعودی عرب   |
| ۵۰ریاشیں                      | امريكا      |
| ۵ صوبے                        | سنگا پور    |
| ٨٨٥٠٠                         | الجيريا     |

سنگاپورکا رقبہ ۱۲۲ مربع کلومیٹر ہے اور اس کے پانچ صوبے ہیں۔ جبکہ پاکستان کا رقبہ ۹۲۰۱۹۲ مربع

وراس کے پاچ سنزید ۱۹۲۰۱۹ مربع صوبہ سٹ 183 مربع

کلومیٹر ہے اور اس کے صرف جارصو ہے ہیں۔ اس طرح جغرافیا کی طور پر پاکستان سے چھوٹے کئی ممالک کہیں زیادہ صوبے باریاستیں رکھتے ہیں۔ وجہ یمی کہ انتظامی، سیاسی اور معاشی امور بہتر طور پر چلانے کے لیے زیادہ صوبوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ورنہ بہتر بین انتظام حاصل ضیبیں ہوسکتا۔

پنجاب کی آبادی ساڑھے آٹھ کروڑ ہے۔ یہ آبادی جرمنی کے برابر ہے جہاں انظامی صوب ۱۹ ہیں۔ جرمنی زبروست معاشی اور عسکری قوت ہے۔ سری لنکا جیسے چھوٹے ملک میں بھی انظامی اکائیاں ۲2 ہیں لیعنی مصوبائی کوسلیس اور ۱۸ شلعی کوسلیس۔

ونیا کے مختلف ممالک کی مثالوں سے عیاں ہے کہ
پاکستان میں نے صوبِ تھکیل پانے چاہئیں۔ مثال کے
طور پر سرائیکی صوبہ (مرکز ملتان) اور صوبہ بہاولپور وقت
کی ضرورت ہیں۔ پوٹھوہار کا بھی علیجدہ صوبہ بنتا چاہیے
جس میں راولپنڈی، چکوال، جہلم اور اٹک کے اصلاع
شامل ہوں۔

انظامی لحاظ ہے پنجاب کی تقسیم لازی ہے۔ صادق آباد سے لاہور کا فاصلہ قریباً •• ۵کلومیٹر بنتا ہے۔ انتظامی سہولت کے تحت آگر بہاد لپورصوبہ بن جائے تو عدالتی، انتظامی اور دفتری معاملات نمٹاتے ہوئے عوام کے لیے فاصلے سمنہ جائیں ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ علاقے جو لاہور سے انتظامی و تجارتی طور پر منسلک اور بہاد لپور سے دور ہیں، وہ جنوبی پنجاب میں نہ شامل کے جائیں مثلاً میانوالی اور بحکر وغیر د۔

ای طرح سندھ، بلوچتان اور خیبر پختونخواہ میں بھی مزید صوبوں کی ضرورت ہے۔ فاٹا اور پوٹھو ہار کو بھی ملیحدہ صوبہ بنانا جاہیے۔ بوٹھو ہار کے اصلاح کی آبادی ناروے،

أردودًا يُجَسِف 183 🔷 جنوري 2015ء

سویدن، مالدیب، سری انکا، سوئٹزرلینڈ، ملائیشیا جیسے ممالک سے مجھی زیادہ ہے۔ بہاولپور ڈویژن کا رقبہ ٨٨٨٨مر بع كلوميشر اور آبادي ٢٠١٢١٣٧٥ ٢٠ ب جو ونيا ك کنی ممالک کی آبادی ہے زیادہ ہے۔مثلاً سری انکاہ مالديپ وغيرد \_\_\_

جب سنگابور ١٩٧٥ء مين آزاد موا تو اس وقت ك

سر براہ مملکت نے سیاس ا کابرین کو بلا کر کہا''اب ہم آزاد

ہو چکے۔ بناؤ کہ ملک لوٹنا ہے یا متحکم کرنا ہے؟" سب نے استحکام کے حق میں جواب دیا۔ آج ع۵ چھوٹے حپوٹے جزیروں پر مشتمل یہ ملک معاشی اور سیاسی لحاظ ے انتہائی مشحکم ہو چکا۔ اس ملک پر ایک ڈالر بھی قرض نہیں۔ دوسری طرف یا کستان میں سیاست کے فرعونوں اور دیکر بااثر طبقے نے اسے تہابی کے دہانے پر کہنچادیا۔ اب ملکی مفاد کے پیش نظر مزید صوبوں کا قیام لازم ہے۔ نے صوبے اینے اخراجات خود برداشت کر لیں کے۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ بیصوبے معاشی بوجھ ثابت مول مے۔ تے صوبے بنانے سے غدار پیدائمبیں موت بلکہ محتِ وظن لیڈر ملک کو مزید مطحکم کریں گے۔مشرقی یا کستان جغرافیائی لحاظ ہے ہم طور پر بالکل علیحدہ تھا۔اب افواج باکتان وطن کی بطرز احسن حفاظت کر علق

خوري جھي ڪتم ہو گا۔

اس وقت نی سوچ ، ذہنی انقلاب اور الیکی نو جوان حاصل کرنا ہوگا۔

یا کتان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔سرکار دو عالم ﷺ کا ارشاد کرای ہے کہ ظالم بادشاہ اور فرعون قیامت کے دن باری تعالی کے سامنے چیونی بن کر ممودار ہوں گے۔ پھر ان خبیثوں کو کوڑے مار کر جبتم رسید کردیا جائے گا۔ قیامت کے دن یا کستان کے فرعون اور کر پٹ سیاست دان خدا کو کیا جواب دیں گے؟ 🔻 🔷 🔷

ہیں کیونکہ تمام صوبے جغرافیائی لحاظ سے پھی ہیں۔ با کتان میں زیادہ صوبوں کی ہدولت سیاست و معیشت میں بہتری آئے گی۔ جرائم بھی کم ہول گے۔ ہر صوبے کی مطح برعدلیہ کا ادارہ بہتر طور برکام کر سکے گا۔ سستا اور فوری انصاف ملے گا۔اس سلسلے میں انگریز آقا لارڈ میکا لے کا فوجداری قانون بدل کرشری نظام تفتیش نافذ کرنا ہوگا۔ فرعون پولیس کی غندہ کردی اور رشوت

تیادت کی ضرورت ہے جوعوام کی خادم ہے ند کہ حاكم به بابائے قوم قائد اعظم محرعلی جنائے اور لیافت علی خان نے کتنے پاٹ اور دولت جیور کی تھی؟ جمیں عوام و وطن رحمن حا کموں اور سیاست دانوں سے چھٹکارا

, دنوں ایک خیرخواہ سے ملاقات ہوئی۔

''واه، واهُ ماشا الله! خوب مزاح لكھتے میں ابھی کل ہی کے اخبار میں آپ کی تحریر دیکھی۔'' تعریف من گراچھا تو بہت لگا مگر نہ جائے ہوئے بھی سرنفسی ہے کام لینا پڑا "جی بس بیر آپ کی مہر ہائی ہے كه يزه وليت بين ورنه بهم وكوايها خاص بهي نبيل لكهتابيا یہ عا جزی ہمیں بہت مبتقی پڑی۔ گویا ہوئے: ''جی واقعي أب كامضمون زياده خاص توشيس تعاربس آب كا ول رکھنے کو کہہ ویا۔''

بعدازاں انھوں نے ہمیں ایک عددمشورے سے



🖈 عمل میں اخلاص عمل ہے زیادہ بخت ہے۔ ( عبداللہ خلیق )

🛠 جس محض کی اوگ عزت اور تکریم کریں اے جاہیے کہ اپنے آپ کوحقیر اور کمتر خیال کرے۔ (عبداللّٰہ منزلیٌّ )

الله المسان موكدوه حقيقت عقريب إوه وراصل حقيقت عدور موتاب \_(على سبل اسنباني)

الله حقیقی راحت نفسانی خوابشات سے چھکارا حاصل کرنے ہی میں ہے۔ ( یوسف اسباط)

🛠 دوزخ سے نجات جاہتے ہو، تو خلق خداکی خدمت کرنے کو اپناشعار بناؤ۔ (مشس تبریزی)

الله الواضع بدب كداتو جي بحى ويجهان آپ س بهتر سمجه - (عناني باروني ) (تحريم رمضان، عارف والا)

أردو دُانجُسٹ 184 🕳 👟 جوري 2015ء

اندازتح رسنوارنے کو

سمنےیاکستانی

فلمديكمي

ائى سالە بىيرداور پچاس سالە بىيروئن كى غير عمولى

اداكارى في مستف كون ذا تقول سي آشناكرويا

طيب امين قيصراني

بھی تواز ویا: '' آپ اینے مزاح میں تکھار لانا حاہتے ہیں تو مزاحیہ کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں ۔ خاص طور يه وقت ملے تو يا كستاني فلميں ضرور ديكھيں۔'' ان کے مشورے کا ایک حصہ توسمجھ میں آیا کہ چکو تھیک ہے مزاح لکھنے کے لیے مزاحیہ تحریریں براھنا

ضروری ہے۔ مگرمشورے کا دوسرا حصہ سر کے اوپر سے

" پاکستانی فلموں ہے آپ کی مراد شاید مزاحیہ فلمیں میں؟"ہم نے تصدیق جای۔ " ضروري نبين ..... کو تی جھی قلم ديڪي لين \_" بات یلے تو نہ پڑی تاہم بخش ضرور ہوا کہ یا کتانی فلم میں آخر ایسا کیا جادوہ کیسی فلم کار کے مزاح میں تکھار لے آئے۔

وی وی وی اینے کسی دکان پر جانا ہماری روایت پندنظر میں معبوب حرکت تھی کہ کسی شناسا سے سامنا ہوا تو خوامخواہ منہ چھیاتے کھریں گے۔ تاہم بخشس اپنی جگہ ر بابه بالآخرا یک دن خود کونه در نه جا در میں چھیا کر بازار نگلے۔ ایک صاحب جوشکل وصورت سے کائی معقول نظر آتے تھے اُن کی دکان میں داخل ہوئے اور کہا: '' مسجحه معیاری یا کستانی فلمیں وکھائیے۔''

الحول نے ہمیں ایک نظرسر سے یاؤں تک دیکھا' پھرز برلب د ہرایا: '' یا کستاتی معیاری فلمیں ۔''

پھر دکان کے عقبی حصے کی طرف آواز لگائی: ''شیدے! صاحب کو یا کتانی معیاری فلمیں دکھاؤ۔'' ید کہد کر انھوں نے ایک بار کھر ہمیں سر سے یا وُں تک کھورا۔ چند کھوں بعد شیدافلموں کا ڈھیر لے

أردودُانجَسٹ 186

آیا اور یو حیما'' کون کی قلم کی ذی وی ڈی جا ہیے

ہارے خیرخواہ نے ہمیں کوئی نام شیس بتایا تھا' سوہم بولے " کوئی سی بھی دے دیجے۔" اب انھوں نے نام گوانا شروع کیے: · 'شریف مجز بدمعاش گجز بدتمیز گجزاز ا کا مجر.....'

وہ پھرے شروع ہو گئے: " كلين شيو كجز اكلوتا كجز لولي تجر ....." مزيد بحث ومحيص كاحوصله ندر بالقائسو كويا بوع:

نام مت بنائے گا۔''

ڈی وی ڈی لیے گھر پہنچ۔ پھراپنے ایک دوست کو بلا کیا۔ دراصل ہم فلمیں بہت کم د کھتے ہیں اور فلم ای وقت سمجھ آتی ہے جب کوئی ساتھ بیٹھ کر جمیں بنا تا رہے کہ کیا ہور ہاہے۔ ننھے کی حد درجے منت ساجت کے بعد ایب ناپ ملا۔ ڈی وی ڈی لگاتے ہوئے اس یہ بڑا سا '' جڑ'' لکھا ہوا ہم نے و کمچہ لیا۔ اور پھر فلم

بیٹی کے ہمراہ کسی ظالم وڈیرے کے ظلم سے ننگ آ کر بھاگ رہاتھا۔ پولیس کی دوگاڑیاں ان کے تعاقب میں تھیں۔ باب بنی ورانے میں ہے ایک کھر میں جا جھے۔ دوست نے جمیں پہلے ہی بنا دیا کہ سی تھر خالی ہو

بری مشکل سے آ کے بند باندھا کہ صاحب اس

طرح کی قلمیں شبیں حاہمیں اور کہا: "آپ کے ماس رومانی فلمیں ہوں گی؟''

''بس کوئی س بھی دے دیں اور براہ مہر بانی مجھے قلم کا

شروع ہوتی۔

أيك" سائه ساله "باب اين اين "بياس ساله"

گا۔ گھر خالی ہی تھا' تاہم منظر میں کچھ کی محسوں ہوئی۔ ہمیں زیادہ انتظار تبیں کرنا پڑا۔ کونے سے اچا تک ایک تجینس سامنے آئی،''صدائے حارو'' بلند کی' اوا ہے دم بلا ئی اور بوں متفاملتل ہوگیا۔ تھر پہنچ کر باپ میں کے ساتھ ڈائر بکٹر کی ٹیبی

امداد ایک عدد کلاشکوف کی صورت شامل ہوگئی جس کا پہلے سارے فسانے میں کہیں ذکرتہیں تھا۔

اور پھر بولیس کی صرف دو گاڑیوں سے کم و بیش ستر اہلکار اترے اور انھوں نے علاقے کو حیاروں طرف سے کھیر لیا۔ بیٹی نے کا شکوف کا بٹ دیوار کی این ا کھاڑنے کے لیے مارا تاہم وہ نس سے مس نہ ہوئی۔ بیٹی نے زیراب کھھ بڑھا۔ جمیں شک سے کہ وہ واقعتا وعائمیں میڑھ رہی تھیں یا اس مشکل سین پر پروڈ یوسر اور ۋائز يکٹر کوگالياں ويتي ربي۔

ببېرحال الکلے ہی مل نەصرف اینٹ بنی بلکه ومال ہے سوراخ سے بولیس اہلکاروں پر کولیاں بھی برنے لکیس۔نشاندایسے غضب کا اور ڈائر کیٹر کی تیبی ابدا داس کمال در ہے کی تھی کہ ادھر تین فائر ہوئے اور اُ دھر تیرہ پولیس والے لڑھک جاتے۔ یوں صرف سات آٹھ محولیوں نے ستر سیاہیوں کا کام تمام کر ویا۔

سلواس کرشانی سین کے بعد ہمارے مزاح میں خاطر خواہ نکھار آ گیا تب بھی ہم کسی طور دوسرا منظر و مکھنے کا حوصالہ میں رکھتے تھے۔ ہمارا دوست ایک ہاتھ ہے بنسی کے مارے پیٹ مکڑے ہوئے تو دوسرے سے ہمیں تھینچ کر بٹھانے کی سعی میں تھا۔ سواس کے اصرار يرمجبوراً جمنين بينصنا برا-

ا گلے منظر میں انسانی طاقت کا زبروست مظاہرہ أردودُانجنت 187 م منري 2015ء عنري 2015ء

و کھنے کو ملا۔ ایک بڑا ٹرک سڑک یہ گامزن تھا۔ جب بل کے نیچے سے گزررہا تھا تو اھا تک جھٹکے سے رک گیا۔ ڈرائیور باوجود کوشش کے ٹرک اپنی جگہ ہے بلانے یر بھی قادر نہ ہوا۔ تب کیمرا رفتہ رفتہ اوپر کی جانب أفعا اور ہم ایک بار پھر ڈائر یکٹر کی چیشہ ورانہ خوبیوں اور فراست کے تاکل ہو گئے۔

دور پہاڑی پر کھٹرے کھنگریالے بالوں والے ایک "اتى سالە" نوجوان نے ايك رسا وبال سے يحييكا تھا۔ نو جوان کو پھر میبی مدد کی ضرورت بھی جواے میسر رہی۔ یل کے اور سے پھینا کیا یہ رسا نائر جکڑنے میں كامياب رہا۔ پھر ہماري تنه گار آ جھوں نے اس ولي کے ہاتھوں کا کمال دیکھا۔ وہ رساسکڑوںٹن وزنی ٹڑک فضامیں بلند کرنے لگا۔

والله! جمیں ان سور ما کی خوراک پر چندال شک حبیں کہ دیلیں آرڈر پر بنواتے اور پھر ہاضے کاسیرپ ساتھ رکھ کر تناول فرماتے ہوں گے۔ رہی بے جاری بدعتمی تو وہ سر مانے بیٹے ملتکی باندھے انھیں تکتی ہوگی۔ خود ہمارے محلے میں ایسے ایسے سورما رہتے ہیں کہ کھانے کے لیے بیٹھیں' تو گھر والے رضا کارانہ طور پر انے جھے کا کھانا بھی ان کے آگے رکھ خالی خولی ہے چبارہے ہوتے ہیں۔

اگر کوئی ہم ہے کہہ دے کہ بیٹلم یا کتان کی فلمی صنعت کا شاہ کار ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ بیقلم اپنے ھے میں بیںیوں قومی ایوارڈ رکھتی ہے تب بھی ہمیں یہ بات تشکیم کرنے میں ذرا تامل نہ ہوگا۔ بلاشبہ اس قلم میں جو کچھ مزاح و کیھنے کو ملا' وہ دیگر ممالک کی بیشتر فلمول میں عنقا ہوتا ہے۔ 🔷 🌢

### جےاللّٰدر کھے،اُ ہےکون جکھے





بہلا پھسلا کرمعصوم لوگوں کولوشنے والے

أردو دُانجست 188 🕳 👟 جوري 2015ء

نے لیڈی می فلیکن کا کج، لا ہور میں نیا نیا ملسل واخله ليا تعاله لركيول سے زيادہ واقفيت بھی شبیں ہوئی تھی۔ زیادہ وقت کیکچر سفنے، لوٹ بنانے اور برآمدے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے رہنے میں تحزرتا۔ پیریڈ حتم ہونے پر میں سڑک سے رکشا پکڑلی

سب سے زیادہ تکلیف دولمحات میرے لیے یہی ہوتے کیونکہ ہمارے کا کج کے ساتھ ہی ہیلی کا کج اور دوسرے بے شار تعلیمی ادارے واقع ہیں۔ چھٹی کے وقت

اورگھر چکی آئی۔



مسى سواري كا ملنا جوئے شير لانا ہوتا۔ بسيس عموماً تھجا ھيج بھری ہوتیں۔ ویسے بھی مجھے دوبسیں بدلنا پڑتی تھیں۔اس لیے عموماً رکشا پر کھر جاتی۔ جا ہے اس کے لیے مجھے دو تھنٹے کھٹرے رہنا کیوں نہ پڑتا۔

ایک بار جماعت میں میری طبیعت بھاری سی جو مسمئی۔ سرمیں شدید ورد ہونے لگا۔ لگنا تھا ابھی بخارج ُ ہے جائے گا۔ میں نے پیریڈ چھوڑ کر کھر کی راولی۔ اتفاق ایسا ہوا جو تھی میں کا لیج کے وروازے سے نکلی ، سامنے سے ایک رکشا آتا نظر آیا۔ میرے ہاتھ دینے سے پہلے ہی وہ رک گیا۔ بن سوتے مجھے میں بھی اس میں جا بیٹی جیسا كه عموماً بين كرتي بول -

میں نے رکشے والے کو گھر کا راستہ بتایا اور بے فکر ہو کر بیٹھ گئی۔ رکشے والا مضبوط جسم کا کمر عمر لڑ کا تھا۔ تھوڑی در خاموشی کے بعد بڑی سنتھی سے بولا ''باجی مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ آپ اجازت ویں توعرض كرون \_"

میں مجی، شاید رائے کے متعلق کھے کے گا۔ میں نے بال میں سر بلا دیا۔ میرے جواب یر کہنے لگا "باجی دراصل میں کل ہے بہت پریشان ہوں۔ آپ کہلی سواری ہیں جسے میں قابل اعماد تجھ کر اپنی پریشانی بنا رہا ہوں۔ آپ مجھے کہلی نظر میں اپنی بہن لگی ہیں۔ میری بہن سوات میں رہتی ہے۔''

میں ان پُر خلوص الفاظ سے پھل متی اور اس کی حوصلدافزانی کی که مجھے بتائے، کیابات ہے؟ وہ بولا'' باجی کل دو پہر میرے رکھے میں ایک غیرملکی

عورت چڑھی تھی۔ وہ مجھے انار کلی لے تنی۔ مجھے تضبرا کر خریداری کی پھر مجھے ائٹیشن چلنے کا کہا۔ میں اے انٹیشن حچھوڑ آیا۔ باجی میں اے حچھوڑ کر ہوٹل کھانا کھانے اترا تو

تین بنڈل اپنے رکشے میں پڑے دیکھے۔ وہمیم صاحبہ المعیں چھوڑ گئی تھیں ۔ میں فورا ہی اشیشن پہنچا۔ مجھے وونہیں ملی، نجانے کون تی گاڑی میں چکی گئی تھی۔ پہلے سوحیا، پیہ بنڈل تھانے دے آؤں۔ کیکن باجی میں تھانے جانے والی چیز وں کا حشر جانتا ہوں۔

''ایک ہار میں نے ایک مسافر کا بٹوہ تھانے جا کر دیا۔ آپ یقین کریں ، تھانے دار نے میرے سامنے بنود کھول کریمیے تقسیم کر لیے اور پچاس روپے مجھے پکڑا کر کہا کہ جا بچہ میش کر۔ باجی! میں نے بنڈل کھولے۔ایک میں تین ساڑھیاں ہیں اور دوسرے میں سفید موتیوں کا قیمتی بار۔ تیسرے میں سرمئی رنگ کی شال ہے۔ میری معجم میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اکیلا آدی ہوں، کوئی میمی چیزمیرے کام کی تبیں۔''

بات کچھالیں تھی کہ میرے دل کو جا تگی۔ میں بن سوہے بول بڑی" مجھے دکھاؤ، اگر قیمت کم لو سے تو میں خريدلوں كى يتم يہے ركھ لينا۔"

اس نے رکشا روکا اور آھے جھک کر چھے د کھنے لگا۔ پھر بولا'' ہاجی مجھے کسی رقم کی ضرورت مبیں۔ ایک بہن میری بردلیں میں ہے، دوسری آپ کو کہا ہے۔ یہ چیزیں آپ رکھ لیں۔ مجھے لگے گا، اپنی بہن کو دے دیں۔''

اس کی آواز خلوص و محنت سے کانب رہی تھی۔ میں ول بی میں سوچ رہی تھی کہ کم قیت پر یہ چیزیں ضرور خریدلوں کی۔اس نے پھررکشا اشارٹ کر دیا اور کہنے لگا " بائی اس کے بدلے آپ مجھے انچھی جگہ ملازمت ولا دينا۔ يبي ميري خوش بختي ہو گي۔"

میں حیران بھی کہ جن چیزوں کا ذکر ہور ہاہے، وہ تو مجھ تک پیچی بھی نہیں۔ پھر میں نے ایک دم محسوں کیا کہ

أردودُانجَنت 189 🗻 جنوري 2015ء

أردودًا بخبت 191 📗 👟 جوري 2015ء

تھر کے دروازے بیار کے جاند ماری ہے دھڑک آ گیا ہے مانگنے کوئی بھکاری بے دھڑک واسطه دیتا ہے اپنی تجوک کا افلاس کا کر کے شامل اس میں اپنی کر پیزاری ہے وھڑک وس روپ کے نوٹ سے کم بھیک وہ لیتا نہیں منہ بناتا ہے اگر دیں ریز گاری بے وهرک باتھ فال لے کے گھر سے یہ لکا ہے غریب لوثنا ہے کر کے اپنی جیب بھاری بے وھڑک صبح وم رکھتا تہیں کیسہ میں اک پائی مگر شام کو ہوتا ہے وہ اٹھارہ ہزاری بے وحرث جانتا ہے مانکنے کا اِک ے اِک اعلی بُنر بت سے نافک رجائے یہ مداری بے وحرث بینک کا عملہ اے جو دیکھ لے آتے ہوئے دور تا ہے تفاضے اس کی پٹاری بے وحرث لال بن په کھڑے سائل کو جب آواز دی ورجنوں آئے لکل اس کے حواری بے وحرک و یکتا موں جب کسی تحکول والے کو ضیآء ول یہ لگ جاتا ہے کوئی زخم کاری بے وھڑک (شرافت ضيآء، اسلام آباد)

بچارہ جلد ہی پکڑا گیا۔ اس کی جو درگت بی سو بی کیکن اس انکشاف نے مجھے حیرت زدہ کر دیا کہ بیا ہے گروہ کا ایک فرد تھا جوصرف تنہا مرد وزن کولوٹنے کی خاطر رکشا ڈرائیوری کرتے ہیں۔ اللّٰہ نے مجھے بروقت بچالیا۔ اگر ذرای بیوتونی کر جاتی تو نجانے کیا ہو جاتا۔ 🐞 🌰 🌰

أردودًا تجست 190 🗻 جنوري 2015ء

ركشا غلط رائے ير جا رہا ہے۔ ميں نے كہا" بھائي! ميرا تكفر تو مزنگ كى طرف ب، بدراسته غلط ب." ميرا منه بولا بعائي بنسااور كينے لگا" باتي ميں آپ كو

وه تحفظ باتحد میں وینا حابتا ہوں۔ وراصل مبح جلدی میں تھا، اپنی کو تفری میں ہی بھول آیا۔ آپ رکشے ہی میں رہے، میں چنگی بجاتے ہی لے آؤں گا۔''

میں بیوقوف بی اس کی باتیں سنتی رہی۔ سمن آماد ہے بھی کچھ دور آ گے آ گئے تو مجھے پہلی دفعہ کچھ شیہ سا ہوا کہ پیخف کہیں مجھے چکراتو نہیں دے رہا؟ میں نے محسوں کیا کداب اس کارویہ بھی بدلتا جا رہا ہے۔میری مجھ میں کچھنہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں؟ کہیں تحفوں کے لایچ میں ا بنی جان نہ گنوا میٹھوں۔اسی وقت میرے ذہمن میں اپنے بہنوئی کا خیال آیا جو تھانے دار ہیں۔ وہ کھر آ کر اکثر فریب دی کی ایسی ہاتیں سناتے ہیں۔

یہ خیال آتے ہی میں نے اپنا بیک باہر پھینک دیا اور چلااتھی" بھیا! ذراایک منٹ رکنا، میرا بیگ کر گیا۔" "بھیا" این" بہن" کی حال میں آ گیا۔اس نے رکشا روکا۔ میں چھلانگ لگا کر بیگ لینے کیگی۔سڑک پر بلی ٹریفک چل ری تھی۔ میں نے اینا بیک اٹھایا۔ رکشے والا واپس بلنا اور بولاا''جلو باجی دیر بوجائے گی۔''

میں نے بیک کھول کر نوٹ بک نکالی اور رکشا کا تمبرنوٹ کرنے کی غرض ہے چھے بٹی۔ آپ یقین کریں اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بکل کی تیزی سے رکشا اسارت کیا اور بد جا وہ جا۔ لیکن میرے ذہن پر رکشے کا نمبراجهی طرح جم چکا تھا۔

نمبرنوٹ کر کے میں نے دوسرا رکشا پکڑا اور گھر آ کی۔ میں نے بہنوئی کوسارا قصد سنا کررکشے کا تمبر دیا۔

محتر مه راشدہ علوی پٹیالہ(ہندوستان) میں پیدا ہوئیں۔ تیام پاکستان کے بعدوالدین کے ہمراہ راولپنڈی چلی آئیں۔ گریجوایش کے بعد کیچھ عرصہ اسکول میں بچوں کو تعلیم دی۔شادی کے بعد برطانیہ چکی کئیںاور و ہیں آباد ہیں۔لکھنے لکھانے سے دلچین تھی،اس لیے اپنی یا دواشتیں لکھنے لکیں۔آپ کی پہلی کتاب'' ہتے ہتے ہتی'' ہے جو ۲۰۰۳ء میں شائع ہوئی۔ بیاسلام آباد میں بیتے وقت یالھی سمتی ۔ دوسری کتاب '' ہرا دھتیا'' ۲۰۱۳ء میں طبع ہوئی۔اس میں مصنفہ نے لندن

میں گزرے کھات کو دلچیپ انداز میں بیان کیا ہے۔ زیرِ نظر مضمون اس آپ میں ے بصد شکریہ لیا گیا ہے۔اس منفرد آپ بیتی کے چیدہ حصوں سے آئندہ بھی قار نمین لطف اندوز ہو عکیں۔

> میں بیاس کے بعد حاصل کر رہا تھا، وہ ان کے مشاہدے میں تھے۔ جب وہ ضائع ہوتے ویکھے تو پھھ کرنے کا

كرنا كيا فخاه بس مضامين لكه كر اخبارون كو بضيخ لکے۔ یو سف لکھے لوگ میں کیا کرتے ہیں۔ بیمدزندگی کے فائدے اور قومیانے کے نقصانات ہر لکھا۔ کن آوازوں نے لبیک کہا اور شاہاش دی۔ میڈیا نے ساتھ دیا۔ کیکن جمہوری حکومت کو پیمشورہ دخل درمعقولات لگا اور سخت ناپیند آیا۔ خیر حکومت کا حق ہے کہ جس چیز کو نامناسب مجھے، ناپسند کر دے۔ ویسے بھی میہ کوئی قومی اسمبلی کا فیصله تحبوری تھا، فرد واحد کی آواز تھی۔نظرانداز کرنا مشکل نہ تھا،لیکن حکومت نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنالیا۔ محرحسین علوی کو مضامین لکھنے کی یاداش میں اب سرکاری بیمہ مینی ہے معطل کر دیا گیا۔ ساتھ میں ذاتی سیاست جیکاتے اور سینحوں کا آلہ کار بننے کا الزام لگا۔ ان میں ہے کوئی بھی الزام قابل وست درازی پولیس نہ تھا۔ گھر بھی تفتیش کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ سال بھر کی حیان بین کے بعد اولیس تھک ہار کر بینے کئی، کوئی جرم أردودُانجَسٹ 192

ثابت ندہو سکا۔ تین سال کزر کئے معطلی حتم ندہوتی۔

آخرایک دوست نے جو بڑے سرکاری عہدے پر

فائز تھے، بتایا کہ آپ کی فائل پر وزیراعظم بھٹونے خود

انے فلم سے سکھا ہے" یہ آدمی فلال کا رشتے دار ہے۔

ات بھی اینے عہدے پر واپس ند بھیجا جائے۔" چلو پھٹی

ہوئی۔ اب رشتے واری سے کیے انکار کیا جاتا؟ اگرچہ

ہمارے تعلقات اس رشتے دار سے ایسے تھے کہ میلی

صورت حال كاعلم بهوتا،تو جناب وزيراً عظم بهيس ايني آنكها

کا تارہ بنا کیتے۔ غرض رفتے داری ہمارا جرم تفہری، اس

ايسرن فيڈرل يونين ميں شوہر كى ملازمت جاري

زندگی کا بہترین زمانہ تھا۔ کمپنی میں کام کرتے دیں سال

کزر گئے تھے۔ ملک بحر میں اس کے دوسو سے زیادہ دفتر

تنے۔ وی ہزار لوگوں کا روزگار کمپنی سے وابستہ ہے۔

ایسرن فیڈرل کے باس ملک کا ۵م فیصد انشورنس تھا۔

باقی کا بھین فصد سینتیس کمپنیوں میں بناہوا تھا۔میرے

ك زيرعتاب آئے۔ايے ميں داوري كى كيا اميرهي؟

لندن كوروانكي

انشورٹس کے قومیاتے ہی ایسٹرن فیڈرل کے سر براہ، روشن علی بھیم جی ہر ملک جیموڑنے کی یابندی لگ سنی۔شوہر معطل ہو چکے تھے۔صدمہ کے ساتھ یہ فکر بھی لگ کئی کہ روئی تو کسی طور کما کھائے مچھندر! تین برس یابندی فتم ہونے میں گئے۔ یابندی فتم ہوتے ہی بھیم جی لندن جائے کو تیار ہو گئے تا کہ آغامسن عابدی سے لندن میں انشورنس مینی کھو گئے کے لیے سرمائے کی بات چیت كرسليل بال كا اشاره ملته بي ايريل ١٩٧٨، ميس میرے شوہر بھی لندن کینچے اور دونوں نئی مینی کی تشکیل میں بت گئے۔

> مارك لين میں دفتر کھولنے ہے پہلے بیا۔ تی باؤس، يوسنن ميں دو بیڈم روم کا فلیٹ كرائع يرليا كيار اس کی صفائی ستقراني، برتن

بستروں کی حیماز یونچھ کے لیے ایک عورت روزانہ آ

باتھ بٹانے کو مسین شیروانی اور احمد رشید دفتر آنے گگے۔ دونوں لندن اور اس کی انشورنش کمپنیوں کے بارے

شو ہر مہنی کے کا میاب ترین افسروں میں شار ہوتے۔ جنوري 2015ء

خدمات پیش کرنے تھے۔ آسٹر یائی لڑکی کی فرمائش

میں اچھی خاصی سدہ بدھ رکھتے تھے۔ کھانے کے غیرنسلی

بخش حالات و مکھ کر احمد رشید نے ہفتہ وار کھانا یکانے کی

ذ ہے داری سنبھال لی۔ برخوردارخورشید ہاتھی جوان دنوں

بیرسری کرنے کے بعدمات تذبذب میں سے کہ

یا کستان جا نمیں یا نہ جا نمیں، وہ بڑے کام آئے۔ وہ نفتے

بھر کا راش خرید نے اور کیڑے ڈرائی قیس کرانے کو اپنی

دفتری خط کتابت کے لیے ایک بھارتی لڑکی امینہ کو سیکرٹری رکھا گیا۔لیکن وہ جلد بیاہ رجا کر بھارت جا بھی۔

ال کے بعد بریخ آنی، چوہیں سالہ حسين و جميل آسریانی لڑکی، کام میں ماہر، واتت کی یابند اور چست و عالاک تھی۔ تین

ہفتے مشین کی طرح کام کرنے کے بعد اس نے بھیم جی اور علوی صاحب ہے بات کرنے کا وقت لیا۔ خیال تھا کہ ووٹنخواہ بڑھانے

کی بات کرے گی۔ اور دونوں اس کے لیے تیار تھے۔ کیکن بات شروع ہوئی تو چکرا گئے ۔"نفتگو پچھ یوں بھی: بریجڈ: کیامیں بدشکل ہوں؟ وونوں: بالکل تبیں۔ بریجاز: مجھ میں کوئی جسمانی کی ہے؟ دونون شبیں، بالکل شبیں۔ بریجاز: کھر کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں میں ہے کی

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

جاتی۔ کھانا یکانا البتہ ایک محاذ تھا جے سر کرنا پڑا۔ بھیم جی قیمہ بنا کیتے تھے۔ کیکن بقول خود ان کے ہفتہ بھر یہ کھانا کھانے کے بعد لفظ" تیمہ" بی بھوک اڑانے کو کافی ہوتا۔ شوہر نامدار انڈا ابالنے کے بھی قابل نہ تھے۔ پردیس جانے سے پہلے میں نے کچھ بدایات دینے کی کوشش کی محيں جنھيں"اللّه مالک ہے" كبدكر نال ديا كميا۔ بينھنے كا

ممرا دفتر کا کام دینے لگا۔

نے مجھے آج تک جائے یائی یا سنیما تھیٹر کی وعوت تو در أردودُانجُسٹ 193 📗 جنوري2015ء

کنار،میری تعریف میں ایک حرف تک نبیں کہا۔ دونوں کیے زبان بولے: ''تم جمیں اپنی جہن بنی کی طرح قابل احتر ام لکتی ہو .....

وه آگ بگولا ہو گئی، بولی ''ماں بہن بنا کیں اپنی یمن بئی کو، میرا آپ ہے کوئی رشتہ نہیں۔ میں ایک عورت موں اور وہیا ہی سلوک حامتی موں ، نا کدایک مشین کا سا، جو آئی، کام کیا اور چلی گئی۔'' اب دونوں کا جواب تھا کہ اصل میں ہم شادی شدہ میں اور .....

وہ ترت بولی " کیا میں نکاح پڑھانے کا کہدرہی ہوں؟ بس بھی بھی کھانا کھلانے یا سینما و یکھنے کی بات کرتی ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی تمھاری بيويوں کو كيا پا كه تم يهاں كيا كررہے ہو۔"

اس پر وہ شریف آدمی ہوئے'' ساری بات بھروے

اب وو کچه فلست خوردوی بوگی اور بولی" مجھان عورتوں سے ضرور ملوانا جن کی عدم موجودگی میں جھی تم کوئی نامناسب حرکت کرنے کو تیار نہیں۔''

اس کے بعد بات بنسی خوشی طے ہو گئی اور وونوں اے کھانے پر لے گئے۔ ہوسکتا ہے، پید جنت کا درواز ہ نہ ہو کیکن دو یا کتائی حضرات کے لیے ولائق کھٹر کی ہے تازہ ہوا کے جھو نکے ضرور آنے لگے۔

ہم تو چلے پردیس

منزل شوق و ارمان کو میری روانگی اگست ۵ ۱۹۷۵ میں ہوئی۔ لندن ان دنوں بھی خوابوں کی دنیا تھی جہاں جانے کی تمنا ہر دوسرے ول میں تزیق رہتی ۔خود میرے ول میں لندن و مجھنے کی ولی ولی خواہش سلکتی۔اسکول کا کج کے زمانے ہے اس کے بام و در کا تصور دل و دمائج پر حیمایا ہوا تھا۔ انگریزی اوب کی ہر کتاب لندن کے قصوں

ے جری ہوتی۔اس کے شاعر اور موسم کب ہے ہمیں کبھا رہے تھے۔ زیادہ تر ان کتابوں میں سبزہ ہی سبزہ لکھا ہوتا۔ اگر کسی دھول دھیے کا ذکر آیا بھی، تو ہم نے اسے قابل دراعتناء ندسمجها به

به حالات تھے جب جمیس اندن کا بلاوا آیا۔ وطن حچەرژ تنے ، مال باپ رشتے داروں اور دوستوں کوخدا حافظ كہتے اور دستر خوان تمينتے ہوئے ملال اپنی جگہ، سيکن نئی و نيا د میسنے کا شوق ہر تم پر حاوی ہو گیا۔ اللّٰہ پر بھروسا کر فکر و تر در کو اپس پشت ڈال سفر کے لیے تیار ہوئے۔ یاسیان عقل بھی کہیں ادھراً دھر کھسکا دیے گئے۔ بول سفر کو وسیلیہ ظفر بناہم لندن روانہ ہوئے۔ ہر مباجر کی طرح خیال تھا کہ حالات سدھرتے ہی واپس اوٹ آئیں گے۔

ہوائی جہاز کے روانہ ہوتے ہی یاؤں کے نیچے سے حقیقتاً زمین سرک کئی۔ بچول کا ساتھ تھا، ورندرورو کرنگ تاریخ مرتب کردیتے۔اب کیاللحیں، رات کئی بات کئی۔ سفر کا حال اپنی بے خبری اور بے علمی کا اعتراف ہے۔ مس مندے تہیں کد سفرائیر فرانس سے ہوا اور ہاتھ میں ایک فرانک نہ تھا۔ تمن طرح اقرار کریں کہ یانج سالہ احمہ رات کا کھانا کھائے بغیر سو گیا اور سبح جار بجے پیرس سے ناشتاخریدنے کی کوششیں ناکام رہیں۔ کیونکہ دس والرکی رقم اتن بڑی تھی کہ بینک کے علاوہ اس کی ریز گاڑی کہیں ے دستیاب ندہونی۔

اس بات ہے بھی بخبری تھی کہ جہاز میں جائے کے ساتھ '' پورک'' کے سینڈوج آئیں ، تو دوسرا منکوایا جا سكتا ہے ياشيس - كم على كى داستان يبيس بس موجاتى، تو کیا حرج تھالیکن قصہ طویل ہے۔ ہیتھرہ ہوائی اڈے پر جہازے نکلنے کے بعد کوسوں پیدل چلنا پڑے گا، علم نہ تھا اور کسی نے ذکر بھی تبیں کیا۔ لندن تھومنے والے کسی

أردو ڈائجسٹ 194 📗 🚅 جۇرى 2015ء

اديب، سفيراور سفرنامه نگار كوتو يتل شد موني كدان برآيدون کی لمبائی کا ذکر کر دیتا که مجھالیک کتی عورتوں کا بھلا ہو جاتا۔ وہ بچوں کے ساتھ کندھوں یر بیسیوں بونڈ وزنی تخلیلے لادنے کی حماقت تو نہ کرتیں۔

### ارے آئی تجھیٹر

یہ امر بھی اندن آنے کے بعد منکشف ہوا کہ جس شعبے کو ہمارے بال ایک آدمی جلاتا ہے ہیتمرو ہوائی اؤے یر اے تین بزار آدمی و کھتے ہیں۔ اب ہاری حیرانی اور پریشانی کا اندازه

> کریں۔ بڑا تو ہمیں ہزار بار بنايا حميا تعاليكن كتنا بزا؟ رو گنا؟ وس گنا؟ سو گنا؟

جس ہوائی اڈے ہے ہماری اڑان ہوئی وہاں ون میں تین جہاز انر جاتے تو خبراخبار کی زینت بن*ق تھی۔* يهال برتين منث بعد أيك جہاز اتر رہا تھا۔ تین سو مات سومسافر برتین منت

بعدان نا قابل ذکر برآمدول میں داخل ہورے تھے۔ مسافر بھی ہر رنگ بسل، عمر اور جنس کا۔ پھر خدا جانے کیا نا ٹیرتھی اس ملک کی ہوا میں کہ سب خاموش تھے۔ منہ بند، جي عاب، گو تھے! اپنے آپ ميں مکن، سر جھکائے یا اٹھائے منزل کی طرف رواں تھے۔کوٹ پتلون،شلوار میص ، چغے ، ساڑھیاں ، جلیا ہے ، سکرٹ ، سائے حرکت میں مکر بے آواز!

ویزه بال آتے آتے ہم عُرهال ہو گئے۔ دل وبلانے کو لوگوں کی بل کھاتی ہوئی میلوں کہی قطاریں

سامنے تھیں۔ خیال آیا کہ رات یہیں بسر ہو گی۔ انتظار میں کھٹرے ادھرادھرنگاہ ڈالی۔ بال کی وسعت حیار یا کچ فٹ بال میدانوں کے برابر تو ہو گی۔ سر ریر چکا چوند روشنیاں اور یاؤں کے نیچے قالیتی فرش تھے۔ اللّٰہ حابتا تو دنیا کے سارے مجائبات کھٹرے کھٹرے وہیں دکھا دیتا۔ اس کے لیے سب ممکن ہے، ہال کی تو اوقات ہی کیا! اختتام قطار پر ہیں امیکزیشن افسر کری میز لگائے بینچے تھے۔ اپنی باری پر سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یا کتانی یاسپورٹ پیش کیا۔ لسل کے بعد دومنٹ میں آگے بڑھنے

كاعندييل حميا اگلا مرحله سامان کی وصولی تھا۔ بال کی لمبائی چوڑائی اور روشنیوں کی بہتات کے باوجود ہوش و حواس قائم رہے۔ سامان کے لیے ٹرالی کا ہونا ہمارے علم میں اضافہ تھا۔ دوسروں کی و یکھا دیکھی ٹرالی سنبھالی۔

ا شکر سے بدایات اتن بار

لکھی ہوئی تھیں کہ اندھوں کے سوایب پڑھ لیں۔ یہ بھی شکر ہے کہ انگریزی پڑھنی آئی تھی۔ اتن ساری ننی چیزیں ایک ساتھ ویکھنا آسان مہیں، دیاغ کچھ بے قابو سا ہورہا تھا۔ بچے الگ ساتھ چیک رہے تھے۔رہی سہی کسرطبس نے بوری کر دی۔ دوسرا صندوق نظر ہی نہ آ کر دیا، وہ پیرس رہ گیا تھا یا میری طرح کا کوئی بدحواس الفائكر جلتا بنابه بهرحال صندوق غائب قعابه ا بھی تلاش جاری تھی کہ ایک بورٹر نے قریب آگر ہو چھا ""مسز علوی ہو؟" حیرت سے مال کہا۔اس نے بتایا کہ



تمھارے شوہر بریشان میں کہ اتنی دریکیوں لگ رہی ہے؟ بیتا شنتے ہی وہ وفتر شکایات لے حمیا۔ یوں ہوائی اڈے سے گلوخلاصی ہوئی۔

سورج چیک رہاہے

امتحانوں کا سلسلہ انجمی ختم خبیں ہوا تھا۔ اصلی صدمہ تو باہر آ کر ہوا۔ لندن کرمی سے دیک رہا تھا۔ لندن کو لپیٹ کر ر کھنے اور ہزاروں افسائے جنم ویئے والی دهند جارے آمد پر جل بھن کر بھاپ ہو گئی تھی۔ چلچلائی دھوپ بدن جھلسا رہی تھی۔ لے لو اندن کے مزے اور منا او خوشیاں ۔۔۔۔ لندن کو تو برصغیر کی دھوپ نے لیٹ رکھا تھا۔

لندن تا کتے جما تکتے مجھے وہ گانا سنائی ہی نہ ویا جو میرے شوہر بورے زور شورے بجارہے تھے۔ اس کی تلاش میں انھوں نے شہر سختھال ڈالا تھا۔ آخر توجہ دلوائی تو أے سنا۔ گانے کے بول تھے:

"بہار و پھول برساؤ میرامجوب آیا ہے...." خیال ا چھا تھا مگر اگست کے گرم مینے میں پھول کہاں؟ بہاں، تو آگ برس ربی تھی۔

انگریز مرد وزن کو آتے ہی نیم برہند دیکھنے کا موقع ملا۔ پچھالوگ اس موقع کو" سنبرا" کہدرہ ہے ہے۔اس میں کیا چیز سنہری تھی بالوں کے سوا؟ پوری قوم گلیوں، سرگوں اور پیادہ راہوں پر کیٹی کرما کرم دھوپ کے مزے لے ر بی تھی۔ سڑکوں اور گلیوں میں کینے کے چھیے فلسفہ سے بتایا عمیا که موسم کا یبان امتبارتبین، گھڑی میں تولیہ اور گھڑی میں ماشہ ہے۔ ہوسکتا ہے، کھر جاتے جاتے سورج بادلوں میں حیب جائے، بلکہ ہوسکتا ہے اتن دیر میں چھما کیم مینہ برس بڑے۔ چنال چہ جلدی سے جہال جگہ ملے،

تفا\_ نها دھو كرطبيعت بحال ہوئى \_صندوق كم ہو جانے کی یا داش میں شلوار قبیص ہے محروی شامل تھی۔میاں کا سلینگ سوٹ پہن کر عسل خانے سے نکلی ، تو اندن کی سی سنائی مہمان نوازی کا پہلا خوشکوار تجربہ ہوا۔ کھانے کی میز پرتکاف یا کستانی کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ میرے رشتے دار احمد رشید جو گزشته دی بری سے لندن میں مقیم اور بقول شخصے دیسی کھانا یکانے کے ماہر بن کے تھے، قورمہ، آلو قیمہ اور مرغ کا سالن اینے ہاتھ ے یکا کرلائے۔

میں آ رہی تھی، لیکن خوشبو اجنبی محسوں ہوئی۔ یو حصنے پر رشید بھائی نے مدراس کری، تشمیر کری اور ونڈ الوجیسے نامانوس نام دهرائے۔ ہماری کم علمی پر' " کری' " کی تعریف بھی بتایا کہ لفظ ''گر ہوی'' انگریز ہندوستان ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ دیسی کھاتا یہاں کری کہلاتا ہے۔

کھانے کے بعد یا جلا کہ بیکھانا کم اور کری زیادہ ب- اوراتني زياده كه مرغ، تيمه اور كوشت سب اس بين غرق ہو کر این خودی کھو چکے۔ نہ مرغ مرغ رہا، نہ مکوشت، گوشت ہے۔ خوشبو نامانوس اور ذا گفتہ ہے گانہ۔ مستقبل میں ہمارے کھانوں کا ذا نقداییا ہوگا؟ ہیں ذوق

أردودُانجَسْتْ 196 📗 جوري 2015ء

وصوب میں بے لباس ہواور وقت سے فائد واٹھا کر وحوب تاپ لو۔ شاید حمیکتے سورج میں گھاس التھی کرنے کا محاور و اسی ملک میں بتا۔

کر ہوی ہے کری تک

محمر یعنی ای فلیٹ میں پہنچے جس کا ایک کمرا وفتر

دستر خوان کا جائز ہ لیا، کھانوں کی شکل بچھے کچھے پیچان بیان ہوئی۔ پھر سالن کے بجائے کری بنانے کا تثیر بهدف نسخه بوتلول کی شکل میں ہاتھ میں تھایا۔ ساتھ ہی ہیہ

وہن پر کاری ضرب بھی۔ اندن آنے کی خوشی ماندس پڑ کئی۔ مجھےاعتراف ہے کہ نہ مجھے کھانا یکانا آتا تھا نہ میں الکانے کی شوقین تھی۔ مگر کری کا ذا اُقدمستقبل کے دودھ میں میکٹنیں ڈال رہا تھا۔

ایک بی ون میں ناشتے ہے رات کے کھانے تک اثدًے کھا کھا طبیعت أوب تنی ، تو اعلان کرنا پڑا۔" کھانا خود بناوُں گی۔''

میری''صلاحیتیں'' جاننے کے باعث میرے شوہر ڈر گئے۔ یو جیما''سمھیں کھانا بنانا آتا ہے؟''

> قبولنا پڑا کہ اس ميدان بين طفل مكتب ہول۔ كھانے كا چىكا البته ہ، شاید اس سے پکھ مدد ملے۔ انفتتام ہفتہ دال سبزی اور ان کے

برن اور ان کے لوازمات خرید نے

قریب کی ایک دکان پر پینچے،جس پر دس بنگالی کام کرتے منف و کان کیاتھی عمر وعیار کی زمبیل تھی جس میں پرسفیر کی ہر سبزی، کھل، یان، دال اور مسالوں کے ساتھ حلال سگوشت اور مرغمان بھی بک رہی تھیں۔

فیمتیں ہیں ہوش ربا

وصنیے کی منعی انھاتے ہوئے اس کی قیمت یر نظر یڑگئی۔ وہ ہاتھ سے جیٹتے جیٹتے بگی۔ یا کشان میں اس **تمت سے ایک ہفتے** کی سبزی آ سکتی تھی۔ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں سبزی کے ساتھ مفت تھا دی جاتیں۔ قیت تو

سبزی کی بھی سونے کے بھاؤتھی الیکن دھنے کو کیوں آگ لگ گئی یہاں آن کر؟ میاں سے شکایت کی تو بولے "جب تک بونڈوں کورویے میں تبدیل کرتی رہوگی جان ای عذاب میں رہے گی۔ آج سے روید بھول جاؤ اور یباں کی کرنسی کو تبول کر او۔''

برگاری وال میں و صغیے کی سوندھی سوندھی خوشبو نے وطن، میکا، سسرال اور باور چی سب یاد ولا دیے۔ خوشبو کے چکر میں نمک مربع کا یہا ہی نہ جلا۔ وصنیے کی قیت نے جو کھاؤ لگائے تھے، خوشبونے مجر دیے۔ کھانے کے

مال ے پہلے کھے جس منك كوهل كرنا پراہ وو پہنے کو کیڑے شے۔ چنال چہ لندن سے پیال چہ لندن ارتے کے انگلے ہی روز سفری کیڑے وصورہ پین کر آکسفورڈ ڈسٹریٹ کا چکرنگانے کو تیار ہو گئی۔ یہ چکر

مجنعه يرفرض نفابه

میں مشتقل ایک جوڑے میں رہ عتی تھی نہ میاں کے سلیپنگ سوٹ میں۔ دوسرے آکسفورڈ اسٹریٹ کی شہرت جھے تک چھنے چکی تھی۔ وہاں جانے کا شوق لندن کے شوق ے دوقدم آگے تھا۔ اس بازار کی دکانوں کے شان و شوکت کے چرہے من من کر کان یک چکے تھے۔ وقت آ "کیا فقا که بورپ کی طویل نزین بانی اسٹریٹ میں جا کر بالنس تنیس خریداری کی جائے۔ پتا چلے کہ دنیا کے سب ے بڑے اسٹور مارکس اینڈ سینسر کا طول وعرض کیا ہے!

أردودُانجَستْ 197 📗 🚤 جورى 2015ء

لندن کے ہوائی اڈے اور اس کی لمبائی چوڑ ائی ہے طبیعت میں جو کھبراہٹ اور خفقان پیدا ہوا، اس کا اثر البھی زائل شبیں ہوا تھا کہ آکسفورڈ اسٹریٹ کا جیوم اور د کا نیں سامنے آ تکئیں۔اس کی تاریخ اور جغرافیہ بھول کر ہونقوں کی طرح دائمیں ہائمیں دیکھتے ہوئے طلسم ہوش رہا میں واخل ہوتی۔

بڑی مشکل ہے سامنے لکنے کیڑوں پر نگاہ تکی، تو جینگروں کی تعداد نے پریشان کر دیا۔ اپنے تو بورے ملک میں اتنے ہینگر نہ ہوں گے جتنے دکان کے اس حصے میں تھے۔ بینکروں پر ملکے کپڑے اس کے علاوہ تھے۔ جان برای مشکل میں سمی، کیا ویکسیس کیا نه ویکسیس، کہاں دیکھیں کہاں آنکھ موند لیں۔ ویسے تو آنکھوں کے ساتھ مند بھی کھلا تھا، اے بند کرنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ فیمتیں بڑھ کر ہوش الگ اڑ گئے۔ النی سیدھی خریداری ہوئی۔ آخر کوٹ پتلون میں ملیوس، کندن کے شیالے اور بِ رَبُّكُ جِمْ غَفِيرِ مِينِ ايكِ اورانسان كالضافية وحميا ..

تنهاني كاعذاب

لندن میں رہنے بسنے کے اپنے انداز واطوار ہیں۔ چینجتے ہی ان پر قابو یانے کی تک و دوشروع ہوگئی۔معلوم ہوا کہ کھانے یکانے ہے کہیں زیادہ اہم مسائل بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ ان میں سردست بچوں کا اسکول میں داخلہ تھا۔ یا مجے سال کی عمر کا ہر بچہ اسکول میں ہونا جاہیے۔ پہلے دن انحیں اسکول چھوڑ کر آئی تو میاں دفتر جا چکے تھے۔خاموش کھر میں رہنا دل دہلانے والا تجربہ تھا۔ سمندر کی تیز اندنی ابروں کی طرح تنبائی سرے یاؤں تک وجود کو بھگوتی گزر گئی۔ شاید جیل میں قید تنہائی ایسی

وہ آوازیں غائب ہوئیں جن کی میں عادی تھی۔ تم ہوئی بچوں کو یکارتی ماؤں کی یکار اور کلی میں کھیلتے بچوں کی جہکار! یہاں تو جہکار کے ساتھ بیجے بھی غائب تھے۔ یو چھنا بڑا کہ کہاں ہیں اس قوم کے بیج؟ جواب ملاء اسکول، کھیل کے میدان میں یا ٹیلی ویژن کے سامنے۔ ان کے کلی کو چوں میں کھیلنے کے دن ہوا ہو تھے۔اس کے علاوه بھی ہر ہانگتی ریکارتی آواز غائب تھی۔ پیتل، تا تب بلعی كرفي ، ردى اخبارخريد في اورسبزى تركارى يحيف وال کی آوازیں انسانہ ہوئیں۔ایشیا کے بارونق شہروں کا ب جنكم بلهرا بلحرا شور داستان بإرينه بوا- اب تو وبار مغرب کی سمنی سمنانی مختاط آوازیں تھیں۔ یہ ہوتی ہے بے وطنی کہ

پرندوں کی چپھہاہٹ تک سائی نددیتی۔ ویسے بھی جمارے علاقے میں ورفت بہت کم تھے۔ یرندے بیجارے کیا فلیٹ کی کھٹر کیوں ہے لنگ کر چیکتے؟ فلیٹ کا ماحول بے گانہ تھا۔ چھتیں سیجی، دیواریں پھولدار اور یاؤں تلے قالین ،سب نمیر تھے۔کھٹر کی ہے باہرو میسنے کو کھے نہ تھا، تھا تو دہیں سے خال۔ سرخ آڑی تر کھی چھتوں کے بچ جھا نکتے ہوئے دھندلے سرمنی آسان کو تابل دید کہنا عام انسان کے بس کی بات جبیں اور ہر کوئی يكاسونبين بوتاب

"ربياب ايسي جله چل كرجهان كوني ند مو" احيما شعرے۔ کیکن جب بالا پڑا تو بتا جلا کہ کیما ہوتا ہے ایسی حبكه جا كرر بهنا جهال كوني نه بهوا نه واقف، نه بهدم! بهوسكتا ہے کسی خاص کیفیت میں بیتنبائی قبول ہو سکے جیسے محبت



آوازیں تک اجبی ہوجاتی ہیں۔

میں مبتلا ہو کر خدا کی بندگی میں ول اٹک جائے۔ ہماری

أردو دُانجست 198 🕳 🚅 جنوري 2015ء

تنهائی تو بن بلائی مہمان تھی ،اس کا کیا کرتے سوائے سینہ کوئی کے؟

بچین اور جوانی بھرے کھر میں گزری تھی۔ چیا، تایا، خالہ کھوپیوں کے خاندان آتے جاتے رہتے۔ ویک ہی کمبی چوژی سسرال ملی به شو هر در یا دل، هجوم دوستان میں کھرے ہوئے۔کھر کے دروازے کھلے عزیز وا قارب، دوست احباب، بمسائے اور محلے دار آتے جاتے۔ کوئی تحکمومتے پھرتے محلے کی نئی کیلی کا قصہ سنا جاتا۔ رات کا

> اختتام کسی شادی، کسی طيين ير موتار عاوت يمي كدكونى جميل ملف آئ يا ہم سی کو ملنے جائیں تو باتیں ہوں۔ چکلے اور انسانے سے جائیں۔ کہانیاں، تسیدے وہرائے جائیں۔خاندانی جھکڑوں کا ذکر ہو۔ حالات حاضره اور

سیجھ نہ ہوتو دو تین خواتین مل کر دوپٹوں اورشلواروں کے

رقک ملانے چل پڑیں۔بس کوئی لمحہ تنبائی کا نہ ملے، ہر

وفت دوسرابٹ کی ضرورت، ہروقت بولنے کی عادت۔

الو مشکل ہے جھوئی ہے، خاص طور پر بری عادت ہیئتی

مجھی اس طرح ہے کہ پیچھا چھڑا نامشکل ہو جاتا ہے۔ پان

سکریٹ کی عادت کو لے لیں، چھٹائے تبین چھوٹتی۔ ایسا

الكتاب، لوكون سے ملنے جلنے اور كب شب لكانے كے

ید عادت بھی عجیب چیز ہے، ایک دفعہ جمٹ جائے

پ ہے۔ اس ہے بھی برا تھا، خط وو فیل منزل پر ہے لیٹر عکہ میں زال کر جاتا سیاست پر تبصره مو اور

دروازه كفنكعنائه ينيكي ے دودھ کی ہوسمیں رکھ کر تحسك جاتا ورند اى کوروک لیتے۔ اس کے يوى بچوں كى فيرفيريت نجس میں وال کر چلتا بنآ۔ شکل ہے بھی آشنائی نہ تھی۔ دورھ والا مہینے

کے بعد کم از کم میے تو لینے آ جاتا۔ رہ گئے بمسائے تو وہ اکثر عرب نتھے۔ گونگوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھے کر مسكراتے ، عربی لہجے میں گھونٹ كرالنلام مليم كہد ليتے اور بات محتم \_ زبان بارمن تركى موتو كوئى بات كيي كر ي؟ ایک روز بڑے مٹے، جاوید کو بخارآ میا۔ ڈاکٹر نے ہر دو گھنٹے بعد دو گولی اسپر و کھانے کا مشورہ دیا۔ ساتھ میں په بھی کہا اگر کل تک بخار نداترا تو فون کر دیجیے گا۔ شام

ے پہلے ہی حالت سرسامی ہوگئی۔ ڈاکٹر کو پھرفون کیا، وہ

ڈانڈے کہیں نہ کہیں بری عادتوں سے ملتے ہیں۔جبھی تو

یہ بھلائے نہیں بھول رہی تھیں۔رہ رہ کریاد آتیں۔

زبان یار من ترکی

تہمیں بلانے والے لندن میں کم تتے۔ جو تتے وہ اللّٰہ

میاں کے پچھواڑے رہتے۔کوئی دس میل دور جنوب میں،

لوئی سات میل شال میں۔ یونبی شیلتے شیلتے ملنے جانا

ممکن ہی نہ تھا۔ دعا ئیں ما تکتے کہ کوئی آ جائے اور پھینہیں

تو دروازے کی تھنٹی بج اٹھے۔ یہاں تو دودھ والا بھی بغیر

أردو ڈائجسٹ 199 📗 جوری 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

آد ہے تھنٹے میں پہنچ گئے۔ ہٹے کو دیکھتے ہی ایمبولینس کو فون كر ديا\_ دس منك ميں يوں ياں كرتى ايمبولينس آھى اور مینا ہیںتال پہنچ گیا۔اے کل پھڑنے ہو گئے تھے۔ دنیا بھول کر بورا ہفتہ ہیتال کے چکر لگتے رہے۔ ہیتال لندن کے دوسرے سرے پر تھا۔ ہم پوسٹن میں اور ہیتال ٹوئینگ میں تھا۔ ریل سے جانے میں پنتالیس منٹ لگتے۔ دوسرے بچوں کو اسکول سے لینا، چھوڑ نا، کھانا یکانا اور بازارول کے چکر بھی ساتھ تھے۔ مصروفیت نے چکرا کرر کھ دیا۔جس دن بی کھر آیا،تھکا بارا خاندان سرشام بسترون میں تھس میا اور چند منٹوں میں

د يارغير کې عيد

نيند کي آغوش ميں جا پينجا۔

مسلسل بحتے فون کی تھنٹی نے نیند سے بیدار کیا۔ بڑی مشکل ہے ہیلو کی آواز نکلی۔ ادھر سے آواز آئی ''عید

ادھر ہے بھی''عید مبارک'' کہا گیا لیکن نبیند اور حيرت مين ڏويا ہوا، يو حيما" کون ي عيد؟"

" بھئی آج عید قربان تھی، آپ کونبیں یا؟"

ہمیں بالکل یا نہیں جلا۔ بیٹا بمارتھا ای کے چکر میں رہے۔ بات کچی تھی ، بہانہ نہ تھا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی ، ساڑھے دی بجے تھے۔سوئے ہوئے گھنٹہ بھر ہی ہوا ہو گا۔ ان حضرت کاشکر بیادا کیا اور حال احوال یو جو کرفون بند کر دیا۔طبیعت مقدری ہوگئی۔

حد ہوگئی، ہمارا اتنا بڑا تہوار گزر گیا اور یہا ہی تہیں علا۔ یہاںعیدیں اس طرح ہوتی ہیں؟ نہ بکرے بھیڑیں آئيں، نه گائيوں ميں حصے يڑے، نه کوئي بحث ہوئي نه مباحثہ۔ کیا ہماری عیدیں اس طرح وب یاؤں گزریں

أردو دُانجسٹ 200 🗻 🚅 جوری 2015ء

كى؟ چلوجم تو يح كى جارى ش كم سقي، باقى اوكول كوكيا ہوا، دیار غیر کی عیدیں اس طرح ہوتی ہیں؟ یا یہ غیراسلامی ملک میں رہنے کا شاخسانہ ہے۔ اپنے کھو جانے کا خوف ہوا۔ اپنی پیوان مت جانے کا ذر لگا۔ پھرسوال اٹھا، ہم بیں کون؟ اس زمین میں جارا کیا مقام ہے؟ کیا انفرادیت اور پیجان ہے؟

ابھی تک زندگی پر تقیدی نگاہ ہم نے ڈالی ہی ناتھی۔ اب خیال آیا، یه عیدین جم کیول مناتے جین؟ عقیقے اور آمین کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیا بد صرف ہماری تہذیب و ثقافت ہے اور بس؟ تو پھر میدول کیوں و وب رہا ہے؟ شعور كس چيز كو بيدار كرنے كى كوشش كررہا ے؟ اس طرح کے بے شار فلسفیانہ خیالات ومانح میں آ رے تھے۔ ابھی تک خیال تھا کہ ایس باتیں انسانوی كردارول كے ليے تحري جاتی ہيں، زندہ انسانوں كا ان ے کیا تعلق؟ اب یہ بھیا تک حقیقت ہماری نیندیں اڑانے کو ہمارے سامنے کھڑی تھیں۔ فیصلہ کل پر ٹال کر ہم پھر بستر پر دراز ہو گئے۔عیدتو کز رہی چکی تھی!

افتے بعد یا کتان سے خط آیا: "اے ہے آپ نے تو عید بر کارڈ تک نہ ڈالا ، ہمیں بالکل ہی بھلا دیا۔ لندن کے عیش میں کم ہی ہوگئیں، ایس بھی کیا ہے امتنائی؟ امید ہے عیدالی گزری ہوگی۔ہم نے تو آپ کے بغیر تنہا تنہا، بوری عید کزاری-"

الھیں کیا معلوم اندان میں ایک خاندان کے نو افراد، مع ذیر هسور شتے داروں اور بارہ کروڑ مسلمانوں کے عید قربان تنبا كزار رب تصال يُراطف أب بين كا الكا حصہ شارہ فروری میں ملاحظہ فریائیے۔

**بہمارے** اہمیت ہو چکی ۔ نیز ہم خود کو تکلیف ے نبیں گزارتے کہ پورا بچ معلوم کر سکیں۔مثال کے طور پر جونبی امریکی و بور پی میڈیا نے مچھلی کے فوائد بتانا شروع کیے، ہم نے بھی دکانوں کا رخ کر لیا۔ ول کے مریضوں کو یہ کہتے سنا ممیا کہ چھلی

معاشرے میں اوحورے سیج کی بہت

ول کے لیے بہترین غذا ہے۔اب بھلاکون اپنے و ماغ کو غلطاں کرتا پھرے کہ سائنس وا توں نے جس چھلی کی تعریف کی ہے کیا ہدوہی ہے؟ اور جس طریقے سے یکانے کا کہاہے، کیابدای طرح یکائی گئی؟ چھلی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اومیگا ۳ کا ذکر

غذائيات

میملیکون سیبھتر ھے؟

غذا ہے وابسة معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کی حقیقت افشا ہوگئی

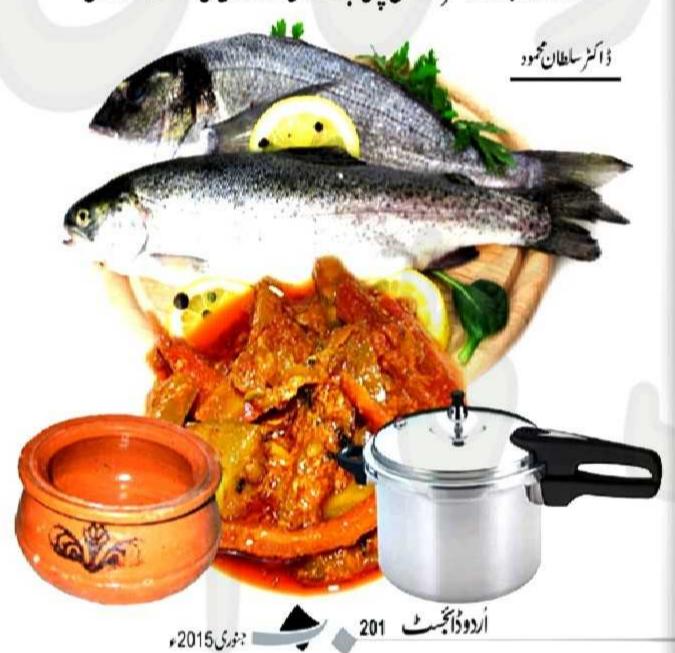

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس طرز کی چکنائی ول کی شريانون مين لوتحر تبين ينے ديتي اور خون پتلا رهتي ے۔ پہلے سے بنے اوتھڑے یا تھکے زم کر کے توڑ دیتی ہے۔ ہر مینے بخض دوبار چھلی کھانے ہے احیا تک بارٹ میل ہونے کے امکانات • ۵ فیصد کم ہو جاتے ہیں۔ ول کے علاوہ اومیگا تھری دیائے، آتھھوں، جلد اور معدے و آنتوں کے لیے بھی نعمت ہے۔ یہ چکنائی خون میں کولیسٹرول کم کرتی ، ذیابیطس قسم۴ کو روستی اور زندگی کا صحت مند دورانیه لمبا کرتی ہے۔

مندرجه بالانتمام باتنمن درست میں لیکن بھی آپ نے غور کیا، ذکر تو چھل کا ہو رہا ہوتا ہے مگر زغیب اومیگاتھری ۵۰۰ ملی گرام روزانہ لینے کی دی جاری ہے؟ ساتھ ریجھی کہا جاتا ہے کہ یہ چکنائی صرف سائمن، کاؤ، سارڈین جیسی سمندری محیلیوں کی چربی میں ملتی ہے۔ اب جونتی ہم ان خصوصی محصلیوں کی طرف نگاہ دوڑا نیں تو پاچانا ہے، بیاتو یا کستان میں دستیاب ہی سبیں۔اب کیا کریں؟ پس وہی کریں جومغربی ملٹی پیشنل کمپنیاں حابتی میں یعنی کے ان کے بنائے منتلے فوڈ سلی منٹ استنعال کریں جن میں مندرجہ بالا محصلیوں کا تیل بھرا ہے۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ سحت کی خوبصورت داستان کا انجام دکا نداری پر ہوتا ہے۔

اور ہم ہیں کہ بازار میں گھٹیا ترین تھی یا استعال شده تیل میں تلی کی نه تو سمندری نه دریانی بلکه صرف فاری محیلیاں کھا کر جیب بلکی کرتے اور مجھتے ہیں کہ ہمیں اومیگا<del>س</del>ا چکنائی حاصل ہوگئی۔

قار مین کرام و بهن میں رکھے، جتنے ممبرے سمندر کی چھلی ہو، آتی ہی اس میں چر بی زیادہ ملے گی۔ یہی چرتی اومیگا تھری کی حامل ہے۔ سمندر کی بالاتی اور

ہوتی ہے۔ لبذا اومیکا تھری بھی کم! نیز ان میں یارہ (مركري) اور سيسه (ليذ) بهى زياده موتا ہے۔ لبذا بیاریان مجھی زیادہ۔ اگر سمندری چھلی تہیں مل رہی، تو دریائی بی سمی میسب سے بہترین ہے۔ تازہ یائی کے باعث ایں میں آلائش بھی کم ہوئی ہے اور غذائیت سمندری چھلی جیسی ۔ صرف اومیگا تھری تبیس ہوتا تکر ہاقی خوبیاں موجود میں مثلاً اعلیٰ درجہ کی پروٹین! معیار کے لحاظ ہے سب ہے کم تر فارمی چیل ہے۔

برصغیر باک و ہند کے علاوہ دنیا بھر میں صدیوں ے اجار وستر خوان کی زیشت بن رہا ہے۔ احار بنانے کے کئی طریقوں میں زیاد ومستعمل تیل میں پچی سبز یول كا ڈالتا، يائى ميں مسالہ جات ملا كرسبز ياں وكھل ملانا يا ہے: اوّل اجار ڈالنے کے لیے کس طرح کا مائع ( تیل، یاتی مسرکه) استعمال کیا گیا۔ دوم اس میں سبزیاں وغیرہ کتنے عرصے تک ڈونی رہیں اور سوم احیار میں کھٹاس ڈالی کنی بامنهاس؟

جہاں تک مانعات کی شم کا تعلق ہے، تو یانی میں سنریوں اور سچلوں کے ونامن می اور نی اس میں کھل جاتے ہیں۔ تیل میں سنریوں سے وٹامن اے، ڈی، ای اور کے نگل کر اس میں جذب ہوتے ہیں۔سرکے میں موجود تیزاب سبز بول اور پیلول میں موجود بروتین اور معدنیات کی توڑ کچوڑ کرتا ہے۔ لہٰذا احار کی مدت

أردو دُانجُسِبُ 202 📗 جوري 2015ء

درمیانی سطح میں بائی جانے والی مجھلیوں میں چرلی کم

کیاا جارمفید ہے؟

سرکہ کے اندر پھول کوجھی، پیاز پالبسن وغیرہ کا احیار بنانا وغیرہ شامل ہیں۔ متنوں طرح کے احار میں ہم جو بھی سنری و پھل، ڈالیں، ان کے نذائی اجزا کسی حد تک ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس كا انتصار مين باتوں پر موتا

جنتنی زیاده مو، تمام غذائی اجزا کا نقصان بھی اتنا ہی اس کیے بلند درجہ حرارت میں کھانا لکایا جاتا ہے۔مٹی کی بالفاظ دهيكر پلجي سبريون إور سپلون مين وڻامن، ہنڈیا کے پہنچیے مقصد کھانے کا ذا گفتہ بہتر بنانا ہے۔لہذا معدنیات اور کھمیات کی مقدار کسی صورت احیار میں کم ورجه حرارت پر دیرتک کھانا یکایا جاتا ہے۔ فیکن سوال برقرار شبیں رہ سکتی۔ مندر بالا غذائی اجزا کے علاوہ اگر غذائیت بیمانا ہے، تو دونوں طریقے غلط میں کیونکہ حرارے ( توانائی ) بھی خاصی مقدار میں ضائع ہوتے تیز درجه حرارت اور براه راست نذا کا پریشر نگر کی وهاتی ہیں۔ ایس ہم احار کی شکل میں جو پکھ کھا رہے ہیں، وہ د بوارے انصال غذائی اجزا کی تناہی کا باعث بنآ ہے جن مين يرونين خصوصاً لاسين (Lysine) شامل صرف ذا نُقنہ دیتا ہے غذائیت نہیں۔ ہاں میمکن ہے کہ ہے۔ کم ورجہ حرارت محر مسلسل ملنے سے بھی غذائی اجزا مسالہ جات کے زائد استعمال ہے بلڈ پریشر زیادہ ہو کا ای طرح نقصان ہوتا ہے جیسا پریشر مکر میں۔ بال جائے۔ یا پھر میٹھے اجار (مثلاً تجلول وغیرہ) سے ہنڈیا سے ذائقے میں انفراویت ملتی ہے جو پریشر تکر ذیابیطس حمثنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اجار کا ایک فائدہ بھی ہے۔ وہ پیاکہ اس میں پھل و

سنريال چيلکول سميت و الى جاتي ميں ـ لبذا معدنيات و

وٹامن کا خزانہ عموماً کی سبزیوں سے زیادہ ہوتا ہے

بشرطبیکه احار زیاده برانا نه بهوبه چونکه سنر یون، سجلون بر

سپرے کا اثر بھی حطکے پر زیادہ ہوتا ہے لبذا احار کے

ما نعات وفت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر زائل کر ویتے

ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ مربے اور چننیاں وغیرہ بھی

ا جاری کا حصہ ہیں۔ کیامٹی کی ہنڈیا پریشر ککر سے بہتر ہے؟

غذا کے اندر غذائیت (Nutrition) بشکل

بروتین ، چکنانی، نشاسته، ونامن، معدنیات اور یاتی

موجود ہوئی ہے۔ کھانا یکانے کے دوران یہ غذائیات

ضائع ہونے کا انحصار عص عوامل پر ہے: بلند ورجہ

حرارت، طویل عرصے تک حرارت وینا، روشنی، ہوا، یائی

میں ہمگونا اور کھیت یا میں کینے کے دوران کا وقفہ۔بعض

غذاؤں برسارے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔

ے لیتی ذرامشکل ہے۔ قار نین کوشاید عجیب کی مگر حقیقت سے ۔ اگر منر كو ذيرًا ه كلف تك ٢٧ ذكري سنتي كريدتك يكايا جائه، تو ۲۰ فیصد السین ضائع ہوتی ہے۔ مگر ای ورجہ حرارت ير دْهَائَى سَمِعْ يُكَافِ ت حاليس فيصد ضائع مو جاتى ہے۔ ہمارا خیال ہے، السین جیسے امائنو ایسڈ اور ویکر ونامن طویل عرصه کم درجه حرارت بر یکانے ہے تقریباً تمام ضائع ہو تکتے ہیں۔

پریشر تکر استعمال کرنے کا مقصد وقت بیانا ہے۔

بنڈیا پر آہتہ کھانا کینے کا تب ہی فائدہ ہے کہ اس یر وهلن رکھا جائے۔ وراصل کی غذائی اجزا کم درجہ حرارت پر غذا ہے جدا تو ہو جاتے ہیں مکر ڈھلن موجود ہونے کے باعث شور بے (یا یائی) میں ہی موجود رہتے ہیں۔ لیس غذائیت کے حوالے ہے ویکھا جائے ،تو ہنڈیا اور ککر میں خاص فرق نہیں۔ ہاں ذائقے کے لحاظ ہے ہنڈیا قدرے بہتر ہے۔ لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو ہنڈیا کے ذائقے سے واقف ہوں!

أردودُانجُسٹ 203 💣 جنوری2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

د لوں کوشا دانی اور تاز کی جس ہے میسر ہووہ جہتم، وہ شام کیا تھی یوں سمجھ کیجیے کہ ایک مرضع غز الکھی۔ایک جلتی دوپیبر کی شام ایسی تا بندگی اور صباحت کی ردا اُڑھا دینے کا سہرا

اوگ ایک ایک کرے جاتے رہے۔ رنگ بعمرتے سنے مسکراہنیں کم ہوتی کئیں۔ رات کے سائے سیلتے گئے۔ روشنی سمنتی ربی۔ سکوت ترنم پر حاوی ہوتا رہا۔ میں نے میرے تصور کی ایک جیتی جائتی تصویر مجھے دکھا دی۔ طے کرو تا کہ میں کچھ اور ان دیکھی حقیقتوں سے آشنا



معمل دہا کر مجھے ایک لفظ کہنے کا موقع ویے بغیر اینے قریب روکا اور دوسرے مہمانوں سے میری زندگی میںاتی مکنل اور ایسی حسین شام پہلی

أردودُانجست 204 م

مگر میرے دوست نے مجھے آگے پکھ کہنے ہے روک دیا، بولا''لفظوں سے نہ کھیلو۔ تم دوسر بے لوگوں سے مختلف ہو۔میرے دروکومجھو۔''اس نے جس طرح یہ جملہ تفہر کھبر کرادا کیا، میں اس سے متاثر ہونے کے بجائے

" ہنسومت، میں شہھیں ابھی اینی کہانی سناوُل گا،تو پھرتم مسکرانجھی نہ سکو سے ۔''

اس شام کی گدگداہت ہے ابھی تک میرے ہونٹول يرتبسم كي لكيرين پيلي موني تحيين - مين في الحال كوئي اليي ہات تہیں سننا جاہتا تھا جے سن کر مسکرا بھی نہ سکوں۔ چنال چہ دوست کے اس جملے کو بھی مسنحر کے انداز میں اُڑا ويا\_ كها ''تم ايك مينك منيجر بو\_ اكر كوني فرادُ وغيره بوعميا ہے تو خود ہی ایک جاسوی ناول لکھ ڈالو،تمحارے اکاؤنٹ میں چند ہزاررو ہے کا اضافہ ہوجائے گا۔"

اس نے میری بات سی ان سی کر دی۔ آخری مہمان کو بھی رخصت کرنے کے بعد وہ مجھے سے سیائے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بیٹے گیا۔ اور بولا" تم شہلا کو جائے

"پاں۔وی جو ....''

و جسمجھ گیا۔ انچھی طرح جانتا ہوں ۔ سیٹھ فرقان علی کی بیٹی جو کالج میں اپنی جہاز جیسی بڑی کار لیے آیا کر کی تھی۔ اس ہے محصارا باکا بھاکا رومان بھی چل رہاتھا۔''

"اس نے خود کشی کی کوشش کی تھی مگر نے گئی۔" "بڑے باپ کی بنی ہے۔ ہر نیا فیشن اپنانے

أردودُ أَنْجُسِبُ 205

" آخرال نے بدکوشش کیوں کی؟" "اس کا ذہبے دار میں ہوں۔"

والی ....خود کشی بھی تو آج کل فیشن میں داخل ہو گئی ہے

" آل ..... "جيرت ہے ميرا مند کھلا کا تھلے رو گيا۔ اس نے ایک شنڈی سائس کی اور پولا" پاں میں ۔" میں سبھل کرانی جگہ بیٹہ گیا۔ چند کمجے اے تکتا ربا۔ پھراس سے مخاطب ہوا۔''بال بینک میجر صاحب۔ اب آب این کبانی سنادیجیے۔"

"مجھ برطنز نہ کرو۔" اس نے بہت ہی کھٹے ہوئے کہجے میں کہا۔''اس ملازمت کی خاطر میں نے اپنی زندگی کی بھر پورمسرتیں اور دائمی خوشیاں تڑک کی ہیں۔'' " يول كبوكه خوشيول كوتم في ايني زندگي كے ليجريس ے ڈیسٹ کرویا۔"میں نے مسکرا کر کہا۔

''اکرتم ای قسم کی نضول گفتگو کرنے کے موڈ میں ہوتو جَهِنَّم مِينِ جاؤ\_ مِين لِيُحِيُّهِ مِينِ سَاتاً.''

اس کو بوں ناراض کر دینے سے مجھے پچھے خوشی سی ہوئی۔لیکن میں شہلا کی خودشی کا پس منظر معلوم کرنا جا ہتا تفا۔اس کومتایا اور کہائی ستانے بر رضا مند کر لیا۔

"وه بولنے لگا" تم جانتے ہو کہ میں نے تنک مزاج اور زود حس ہونے کے باعث والد کی ذرا سی سرزکش بر ایم اے کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ پھر ملازمت وُهوندُنا ربابه آخر مجھے بینک میں ملازمت مل کئی۔شروع میں تو بینک والوں نے مجھے چھوٹے تصبول میں بھیجا جہاں ان کی شاخیں تھیں۔ ان چیوٹی جگہوں میں نہ تو شہر کی سی سبوتتیں تھیں اور نہ دیہات کی سی خوبیاں۔ دو حیار ہزار کی آبادی میں مطلب کے آدمی تلاش کرنے کے باوجود نہ

روشنیوں کے جلومیں بلند ہوتی

انرھيرےكىلكير

ایک لا کچی وخو دغرض نوجوان کی کتھا'اس

نے دنیایانے کے لیے سی کامعصوم دل توڑ دیا

سلطان جميل نشيم

مرتبه آئی تھی۔حسن اور زندگی، رنگ اور نور، نغمہ اور آہنگ،

ان سب کا امتزاج تھی وہ شام! گلرنگ وگلبہار چہرے،

مصافح کرنے میں مصروف ہو گیا۔

اجازت لینے آگے بڑھا،تو اس نے میرا ہاتھ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

میرے دوست کے سرتھا۔

تحبرا عميا مين أس خوبصورت شام كا أيها انجام ويكهنا حہیں حابتا تھا۔ چنال چہانے دوست سے کہا''میرے

یاس وہ لفظ مبیں جن سے میں شمھارا شکر بیادا کرسکوں۔ تم

میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہتم نزقی کی اور منزلیں

" ہاں وہی۔"

" کیا ہوا اس کو۔"

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ملتے۔ چیوٹے چیوٹے دکا نداروں کے ساتھ واسطہ بڑنا۔'' ''تم شہلا کی خودکشی ہے متعلق بتاؤ۔''

اس نے مجھے جھڑک دیا۔''خاموش کے ساتھ جو پچھ میں کہتا ہوں، سنتے رہوں''

میں جیب ہوگیا۔ وو کہنے لگا "وصبح سے شام تک میں جینک میں رہتا۔ شام کو تفریخ کے لیے جانے کے بحائے تنک بازاروں میں کھومتا۔ دکانداروں سے ملتا اور انھیں بینکاری کے متعلق بتاتا۔ رات کو پچھ در کتاب کے اوراق یر نظری تھمانے کے بعد سو جاتا۔ اتوار کو قریب کے و بہات میں جاتا، وہاں کے زمینداروں سے ماتا اور زمین میں کڑی دولت مینک میں جمع کرنے کا مشورہ ویتا۔ ریتمام

> تبدیلیاں مجھ میں بڑے فیرمحسوں طریقے سے پیدا ہوتی رہیں۔

''شروع میں تو میں چھونے قصبوں میں جانے کے خیال سے بدکتا تھا۔ تبادلے کے کیے كوششيل كرتا مكر كجرنسي جبال

دیدہ باس کے مجھانے سے مان بھی جاتا۔اس ماازمت نے مجھ سے میرا پندار، میری خودسری اور انامجھین کی اور اس طرح کہ مجھے محسوس مجھی تہبیں ہوا۔ میں چھوٹے حچوٹے دکا نداروں ہے یا تیں، اکاؤنٹ کھلوانے کے لیےان کی خوشامد کرنے اور حایلوی برتنے میں کوئی عارہ شرم اور کسی تشم کی جیکھا ہٹ محسوس ند کرتا۔ بس ایک وهن تھی،لکن تھی کہ میں جہاں جاؤں،میرا بینک کامیاب رہے۔اوگوں کو ہیتک کی افادیت معلوم ہو سکے۔

'' رفته رفته مجھےانی ہر چھوٹی بڑی کامیابی پر میلحسوں ہونے لگا جیسے بینک کی ملازمت ہی میرا نصب انعین تھی۔ جیے میں پیدائی اس کے لیے ہوا تھا۔ یا ی جھے برس تک

میں ایس بی جھوٹی جھوٹی جھول جگہوں پر رہا۔ اس کے بعد مجھے اینے شہر میں تبدیل کر دیا گیا۔''

جب وو كتب كت ذراركا تويس في آسته الكهار "ان باتوں کا تعلق شہلا کی خودکشی ہے کیے ہوسکتا ہے؟" "وتفصيل مين مسهين اس كيه بنا ربا ہوں كه تم جب كماني لكسف مبخورة نفسياتي نقطة نظر سے كوئي بات ستجھنے میں انجھن ہے دو جار نہ ہو۔ بال تو میرا تبادلہ اینے شہر میں ہو گیا۔ اب مینک کی طرف سے مجھے یبال زیاده سهولتین بلکه آسانشین میسر موئین بین بینک کا ڈیازٹ بڑھانے کی طرف تن من سے لگ عمیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ سیٹھ فرقان علی ایک نئی مل قائم کر

الالا رے ہیں، تو بدھیت مظر ان بھی خیال آتا کہ میں بھی کتنا مادہ 📗 علا۔ وہیں شہلا ہے عرصے یرست اور انسانی عظمتوں سے کتنا ابعد ملاقات ہوئی۔وہ ہالکل دیسی متحرف ہو گیا ہوں۔ ہر بات کو 🛮 ی تھی، وی لیلی شب کو فکست وولت کے پیانے پرناپ رہا ہوں۔ 

پیشانی پر اترا ہوا جاتد۔ میں طویل عرصے بعد ملا تھا۔ بہت کچھ بدل گیا تھا' مگر وہ وہی تھی اور اسے یاد بھی سب چھ تھا۔ میں جب اس سے ملا تو میں فے بڑے اجببی انداز میں اس سے یو حیا

" آپ سآب يهال كب سے آئى موئى ميں؟" اس نے پرانے انداز میں سر جھنگ کر بالوں کو ایک طرف کیا۔ ای دافریب اور من موہ لینے والے طریقے سے ہوننوں کے گوشوں میں مسکرائی اور اینائیت سے کھر بور کہجے میں کہا'' تم اجا تک کہاں غائب ہو گئے تھے۔ آج ملے ہوئو غیروں کی طرح مخاطب ہورہے ہو۔'' میں نے جو جواب دیا،اس سے میں خور بھی مطمئن

أردو دُانجَسْ 206 📗 جنوري 2015ء

منہیں تھا مگر شہلا جھ سے ال کر ہی خوش ہو کئی۔ اس نے بیتے دنوں کی را کھ کرید کریرانی یادوں کے انگاروں کو اپنے التفات ہے ہوادی۔ پھر یوں سمجھالوان انگاروں میں میری تعخصیت کا وہ خول جل گیا جو میں نے پانچ چھے سال کے عرصے میں اپنی ذات برمنذ دولیا تھا۔اب میں وہاں جاتا تو صرف شبلا ہے ملنے کے لیے! فون کرتا تو صرف شبلا کو! سارا دن سوچتا اورمیری سوچ کا محور ہوتی تھی شہلا۔ میں راتوں کو عجیب ہے سہانے سہانے خواب و کھتا اور ان خوابوں کا مرکز ہوئی تھی شہلا۔

مجبت کی بید دهوب اتنی پھیلی کد مجھے اینے فرائض کا سابیه تو در کنار خود اینا نظر آنا مشکل هو همیا- شهلا شهلا..... برونت ..... برلحداس كاخيال ربتا ـ اس كي آواز کا جادو مجھ پر حیصایار ہتا۔ آخر ایک دن میں نے طے کر ایا كداب شادى كرليني حايد شهلان مجهدمشوره ديا"مم ڈیڈی سے بات کراو۔"

میں سیٹھ فرقان علی ہے ملا۔ برس خندہ پیشائی ہے فیش آئے۔ میں نے ویے لفظوں میں اپنی تمنا کا اظہار کیا۔ بولے ''تم کرتے کیا ہو۔''

"جي بينڪ منتجر ٻول" "كون سے بيك ميں؟" میں نے بینک کا نام بنادیا پھر يو حيما" کيا تنخواه ہے؟" "جی پیجاس ہزار رو ہے۔" ""گاڑی تمحاری ہے؟" "جی مبیں، بینک کی ہے۔" "رہتے کہاں ہو؟" میں نے علاقے کا نام بتاویا۔ پھر کہنے گئے" بنگلہ تمحارات؟"

تمھارے ہاں نداپنا بنگلہ ہے ندموٹر اور نہ دولت '' "ووتي كتيم بين-" ادشکر تمحارے باس وہ سب کھیے ہے جو میں جاہتی ہوں۔ میں نے ان سے صاف کبددیا کہ اگر انحوں نے این صد کومیری راه کی رکاوٹ بنایا تو میں خودکشی کر اول

اس سے ملائواس نے کہا:

" بے وتوف نہ بنو۔ جذبات سب پچھٹبیں ہوتے۔

" جی مہیں، بینک نے کرائے پر لے کے دیا ہے۔"

انھوں نے کھر بہت ہی شفقت آمیز انداز میں

میں نے شرمند کی سے کردن جھا لی۔ انھوں نے

آہتہ سے بول' 'بول' کہا جسے سب چھ سجھ گئے ہول

اور پھر مجھ سے کہا۔ 'میں اس معاطے میں شہلا سے بات

یملے میں نے سوحا کہ انھیں اس حقیقت ہے بھی

روشناس کرا دوں کہ شہلا ہی کے ایما سے میں یہاں آیا

جول - ہم دونوں میں وہی رشتہ ہے جو بچول اور ڈالی،

وریا اور کنارے، بادل اور ہوا میں ہوتا ہے۔ ہم ووثول

آپس میں دلوں، و ماغوں، آنگھوں اور زبان کا تبادلہ کر

جکے۔ جو گجرہ الحبیں شہلا ہے معلوم کرنا ہے وہ مجھ ہے

يوحيه ليس- جو پکھ وہ ميرے متعلق جاننا جائے ہيں شہلا

ے دریافت کریں۔ مگر ہیسوی کر خاموش رہا کہ اچھا

ہے، سیٹھ صاحب بول بھی اینااطمینان کرلیں۔ دوسرے

دن شہلانے مجھے فون کیا اور فوراً ملنے کو کہا۔ جب میں

''میں رات بھرڈیڈی سے اجھتی رہی ہوں۔''

''وہ اس شادی کے مخالف میں۔ کہتے ہیں کہ

يو حيماه''تمهمارا بينك بيلنس كتنا<sub>ت</sub>؟''

كيے بغير منهيں كوئى جواب بيں دے سكتا۔"

أردودُ أَنجِيتْ 207 📗 جنوري 2015ء

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY



## Urdu Digest.pk

### Give a missed call on 0300-4005579

To order your copy













### Stay connected with us www.urdudigest.pk



#### **MOST SHARED** ON FACEBOOK

| Jo Shakhs jitna acha hota hai | 1306 |  |
|-------------------------------|------|--|
| Nice quote                    | 786  |  |
| Shareef Insan ki tareef       | 776  |  |
| Rishtoo ki rasi               | 718  |  |
| Jo Shakhs dunia ko            | 693  |  |



#### MOST LIKED ON FACEBOOK

| Jo Shakhs jitna acha hota hai | 3622 |  |  |
|-------------------------------|------|--|--|
| Bimar ki ayiadat              | 2587 |  |  |
| Agr tum Allah sy daro gy      | 2266 |  |  |
| Dost hazar b km hen           | 2233 |  |  |
| Jo apni tareef krta ha        | 2014 |  |  |

#### 4,85,582 LIKES ON FACEBOOK

facebook.com/urdudigest.pk edigest.urdudigest.pk www.urdudigest.pk





### MOST READ **ONLINE STORIES**

| high-blood-pressure-2      | 1758 |  |  |
|----------------------------|------|--|--|
| bacha-jis-marny-say-inkar  | 1702 |  |  |
| zinda-ma-ki-kaber          | 1667 |  |  |
| interview-gen-ahsan-ul-haq | 1626 |  |  |
| bahu-ho-to-aiis            | 1322 |  |  |



### READ IN **104 COUNTRIES**

**Device Category** Desktop 46% Mobile 40% Tablet 14%



#### 🚺 TOP 10 COUNTRIES

| ŀ  | Pakistan       |
|----|----------------|
| 2. | India          |
| 3. | Saudi Arabia   |
| 4. | United Kingdom |
|    | II A E         |

6-United States 7-Ireland 8-Canada 9-Spain 10-Indonesia

Join Us and Read More Funny and Interesting Stories, Poetry, Quotations etc.

الدودائجيث

یوں میں نے شہلا کے ول و دماغ میں اٹھنے والے طوفان کارخ بلٹ دیا۔ میں نے اُسے سمجھایا کہ وہ اپنی ضد کوالی آندھی بنادے جس کے سامنے اس کے ڈیڈی کی ہٹ دھرمی کا دیا گل ہو جائے۔ کھر ہم دونوں جو زندگی گزاریں گے اس پر پریشانیوں اورپشیمانیوں کا سابیاتک مبیں ہوگا۔ شہلا میری بات مان گئے۔

ال رات این ول میں عجیب سے وسومے کیے، دمائع میں طرح طرح کے خیالات بسائے دیر تک زرو جاندنی اورستاروں کی مریض روشنی میں جا گتا رہا۔ زندگی کے وہ کہتے میری نظروں کے سامنے آتے رہے جومیرے لیے ان دیکھے تھے۔ بھی میں سوچتا، شہلا میرے لیے ہیں اینے ای کزن کے لیے موزوں ہے جس کا باب کروڑوں رویے کی جا کداد چھوڑ گیاہے۔

مبھی خیال آنا کہ میں بھی کتنا مادہ برست اور انسانی عظمتوں سے کتنامنحرف ہو گیا ہوں۔ ہر بات کو دولت کے پیانے پر تاب رہا ہوں۔ دلوں اور محتبتوں کی قیت میری نظر میں این وقعت کیوں کھو چکی؟ محبت، انسان اور ول اس وقت بھی تھے جب دولت نہیں تھی۔ دل محبّت اور انسان اس ونت تک رہیں گے جب دولت نبین ہو گی پھر میں بیالیسی مطاش میں مبتلا ہوں؟ ذراسی رکاونوں، اندیشوں اور بریشانیوں کو اتنی اہمیت کیوں وے رہا ہوں کیوں؟

> سوالوں کے منور تھے ....اور میرا دل تھا۔ اندیشوں کی یا تال تھی ۔۔۔ اور میرا د ماغ تھا۔ دسوسوں کی دلدل تھی .....اور میرا وجود تھا۔

صبح ہوئی مگر رات کا آسیب میرے وجود کو جنجھوڑ گیا۔ میں بڑے بوجمل قدموں سے نیلی فون کے قریب آیا۔ جب میں نے فون کیا تو معلوم ہوا شہلانے اینے آپ کو رجی کرلیا ہے۔ وہ بے ہوش ہوئی تھی اورای عالم میں اسے

زندگی بڑی شے ہے۔ تمعارے ڈیڈی نے اس دنیا کے بہت سارے رنگ دیکھے ہیں۔اٹھیں جورنگ پہندہای میں وہ تمہیں بھی رنگا و کھنا جائے ہیں اور ....''

شہلانے میری بات کائی اور کہا" تم مجھے تھیجیں مت کرو۔ ڈیڈی کو زندگی کا جو رنگ پیند ہے،ضروری نہیں کہ وه ميري آيمهين بھي قبول کرليں۔"

اور پیمر میں اور شهلا تمام دن دنیا، رنگوں، آنکھوں اور دلوں کی ہاتیں کرتے رہے۔ مگروہ شام ایک مفلس عاشق کی طرح بڑی اداس تھی۔اس شام کی ادای ہمارے وہنوں ہر حیصائی ہوئی تھی۔ہم دونوں اس کی اداس فضا کا سائس لیتنا ایک حصہ بن گئے۔شہلانے تبویز پیش کی۔'' کیوں نہ ہم كورث ميرج كرليل-"

شہلاے بین کر مجھے ایبامحسوں ہوا جیسے میں اب تک خود کوفریب ویتار ہاہوں۔ بیاحساس اس لیے پیدا ہوا کہ جب کورٹ میرٹ کی بات سی تو میں نے شہلا کے انداز فکرے الگ بٹ کرسوجا اور بہت سارے کوشوں کی

مكر شبلا كے دماغ ميں تو جذبات كا حاند جكمكا ربا تھا۔ وہ تمام رکاوٹیں ، سارے رہتے اور بندھن توڑ کرمیری بن جانا جاہتی تھی۔ میں نے اے سمجمایا، دلاسہ دیا، اپنی محبّت کا یقین دلایا مکر وو این بات برازی ہوئی تھی۔اس نے یو جھا''تم کھبراتے کیوں ہو؟''

"سنوشبلا میں گھبرا تانہیں ..... بلکہ بیسو چتا ہوں کہ اگر ہم نے وقت اور حالات کی مخالفت کر کے اپنی من مانی کر ڈالی تو کہیں یہ ہمارے مخالف نہ ہو جا کیں۔اگراییا ہوا' تو حالات ہمیں روند ڈالیں گے اور وقت ہمیں گرو کے مانند اڑا دےگا۔''لیکن وہ بصد تھی۔ گھر میں نے کہا'' جیسی صد تم مجھ ہے کررہی ہو، ای طرح اپنی بات ڈیڈی ہے کیوں

جۇرى2015ء

أردودُانجنت 208

### آپ کے تعاون نے بدلی ہے ان کی زندگیاں





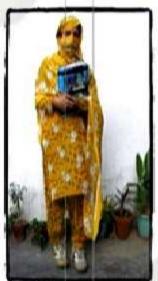

والعد الأوران إمراني أوران المرانية المرانية المرانية المرانية المرانية المرانية المرانية المرانية المرانية ال



WWW.PAKSOCIETY.COM

ماريد والمسائد والمعارب







هر يال دينجه مركبيا ريش بدال الرسول بدار الرسول المراب المسال المساولة الم

الألك بر 0240 0100882859



ال بعد 19/21 كرا كيوالي المدورة الحساس من المواد الم 37522741 على 19/25 و 19/26 كال 19/26 كال 19/26 كال 19/26 info@kif.com.pk: النظر 0321-8461122, 0333-8461122, 0345-8461122

0300-9280487: JF-021-34532420 P 021-34362303 D EVILLE USE - 5-14-53/1 . 0300-8187044, 0321-5587250 أل 10-5051-2220933 إلى أن 051-2220933 من أل 0301-5587250 أل 0301-5587250 الما الما

USA Address: 'Karwan-e-ilm Foundation' 19-West 34th Street 1024, New York, NY 1001. Ph: (212) 268-3500/3501, Fax: (212) 268-3502





# کاردان میم فاوی پیشن میران ملک وقوم کی خدمت کے دس سال



كم وسيله مكر بإصلاحيت طلبا وطالبات كو

ساڑھے تھ کروڑروپے

ےزائد کے وظائف جاری کیے جاچکے ہیں۔ اب پیطلباوطالبات برسرروزگار ہوکرا ہے خاندانوں کوغربت اور جہالت سے نکال رہے ہیں۔

682

### مزيدكم وسيله بإصلاحيت طلباء وطالبات كى درخواسيس سأل 2014-15 كے لئے مندرجہ ذیل شعبوں شروز ہور ہیں

| 14 | الات          | 10 | <u> </u>   | 120 | 277444     | 31  | -1/41           | 181 | ري پيرو  |  |
|----|---------------|----|------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|----------|--|
| 03 | ज्यातिक विकास | 03 | Ju         | 07  | 275_14     | 06  | د مؤرد الد مؤرد | 09  | (CHU)    |  |
| 12 | ایاسای        | 02 | <b>QUU</b> | 06  | لِيْنِ ـــ | 01  | اعبياقان        | 14  | 50,853   |  |
| 03 | 44            | 04 | سالالال    | 03  | \$4        | 07  | popul           | 05  | 420      |  |
| 04 | عرب           | 02 | -1/205     | 03  | 4444       | 167 | \$796000        | 09  | فالكاف   |  |
| 11 | Speak         | 25 | المساعري   | 01  | ENCO       | 05  | (14)            | 14  | suringer |  |
|    |               |    |            | -   |            |     | 200             |     |          |  |







The

# تنجي جوهرجوشانده

# هرموسم كابهترين ساته فلو،نزلدیازکام،پہنچائے فنوری آرام!



فلو،نزلماورزكام سىبچاؤك لي دنمين 3 مرتبه باقاعدكى عصاستعمال كرس

114 كوالى ئىست "ثائمميكزين"كمطابقبيسثآف بيشيا كرموسممين فلو، نزلم، زكام عد بچاؤ كم إدبيترس پاکستان میں فروعت مونے والے جوشاندہ کے 100 ِ ذُبُوْں میں سے 88 قرشی جو جو شاندہ کے



www.qarshi.com facebook.com/QarshiPakistan

لا ہور بھیج دیا گیا۔ میں نے ٹیلی فون رکھا بی تھا کہ کھنٹی بجی۔ میں نے چونگا اٹھایا تو سیٹھ فرقان علی کی آواز آئی '' کیاتم ابھی آ سکتے ہو؟''

ان کے پاس پہنجا تو وہ بڑے مصروف تھے۔ ایک نئ اور بردی مل کا منصوبہانے آخری مرحلے سے گزر رہا تھا۔ الحصول نے مجھے کہا" میں ذرا کام سے فارغ ہواوں پھرتم ہے ہات کرتا ہوں۔"

وہ خاصی درمشغول رہے۔ میں کری پر پہلو بداتا رہا۔ پھرانھوں نے کھنٹی بجائی۔ چیرای آیا' تو حکم دیا''اکاؤنٹنگ

اكاوُنْنْت آيا توسينه صاحب في يوجها" آب في رويبير رانسفر كراليا."

" جَي ابْعَي تَكَ تَو مِينَك مِن ا كَا وُنتْ بِي نَبِينِ كَعَلال<sup>"</sup> " تو به كام آج بلكه البحى كر داليے اور پھر لا بور فون مسيحيه في الحال كتنه رويوں كى ضرورت ہوكى؟'

" جی ضرورت تو مسلسل ہی یوئی رہے گی۔ پیای پیاں لاکھ کر کے منگالیں گے۔"

سینچہ بی نے جھنجھلا کر کہا وہنبیں نبیں اسب رویسہ أيك ساتھ منگا ليجياورجنني جھي ضرورت ہو....''

میں یہ ہاتیں من کر ایسے چونکا جیسے اب تک خواب کی دنیا میں تھا۔ میں نے کری پر پہلو بدلا، ٹائی کی کرہ درست کی اور بولا" معاف کیجیے گا۔ میں چھے گزارش کرنا حابتا ہوں۔'' سیٹھ جی اور اکاؤنٹٹ نے میری طرف و یکھا۔ میں نے کہا" بینکاری سے متعلق آپ کے تمام کاموں کے لیے میں اپنی اور اپنے مینک کی خدمات پیش كرسكتا ہوں۔''

سیٹھ جی نے کھ کار کر گا صاف کیا اور ا کا وَنَفُت سے کہا ''میں اس سلسلے میں آپ سے تھوڑی وریہ بعد گفتگو كرول گا۔ البھى ذراان سے بات كرلوں۔"

ا ا کاؤنڈٹ جیلا گیا' تو سیٹھ صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے۔" ارات کو شہلانے تمعارا ذکر کیا تھا۔ میں نے اس کو ایسی بہت ہی یا تیں سمجھائیں جو سمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں لڑ کیوں کو زیادہ آزادی دینے کے خلاف ہوں۔ میں تمھارا یہاں ہے کہیں اور تبادلہ بھی کرا سکتا ہوں مگر فی الحال میں نے شہلا کو لاہور بھیج دیا ے۔ ہاں او تم کیا کہدرے تھے؟"

میں نے ذراستیمل کر کہا ''میں میعرض کر رہا تھا کہ اگر آپ این مل کا اکاؤنٹ جمیں دے دیں تو .....

سیٹھ جی نے بھاؤ چکانے کے انداز میں کہا ''وواتو ٹھیک ہے تکرشہلا کا کیا ہوگا؟ کیاتم اس کو بیلکھ کر بھیج سکتے ہو کہتم نے اس سے جو وعدہ کیا ہے،اے بورا کرنے کی اب ضرورت محسوں تہیں کرتے۔ اگرتم ایبا کرسکوتو ۔۔ تو ممکن ہے میرا تمام ا کاؤنٹ تمصارے ہی بینک میں آ جائے اور مسین ترتی کے امکانات نظر آئیں۔ ورندسوچ او کہ میرا نام فرقان على ہے اور میں شہلا کا باپ ہوں۔''

جتنی وہر میں سورج کی شعامیس زمین کے رخسار کا بوسہ لیتی ہیں، آئی دہر میں، میں نے فیصلہ کر لیا اور سیٹھ صاحب ہے کہا" مجھے منظور ہے۔"

اس کے بعد مجھ یہ کیا گزر گئی میتم تکھو گے۔ مجھے ابھی ..... آج ہی معلوم ہوا ہے کہ شبلانے میرا خط یڑھنے کے بعد دوبارہ خودکشی کی نا کام کوشش کی تھی۔اس کے باوجوو میں نے اپنی ترقی کی خوشی میں یہ جشن منایا۔ بناؤ كياتم في ال النكائي فضايس كوئي سكى سي كي؟ روشنیوں میں اندھیرے کی لکیر دیکھی ۔۔۔؟ بتاؤ ۔۔۔ خدا کے لیے وکھی تو کہو۔"

کاغذا نیاسینہ کھو لے قلم کی برچھی کھانے کو تیار ہے۔اور میں بڑی دریہ ہے قلم ہاتھ میں لیے اس فکر میں ہوں کہ اس کبانی کو کیسے شروع کروں اور کہاں قتم؟ 🔷 🔷 🌰

أردو ڈائجسٹ 209 📗 جوری 2015ء

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

## لكهيےاورمعقولمعاوضه پائیے

گتاف فلا بیر فرانس کا ممتاز لکھاری گزرا ہے۔اس کا قول ہے: '' لکھنا ایبافن ہے جن کے ذریعے آپ اپنے دل و دماغ میں پوشیدہ جذبے اور خیال دریافت کرتے، بوجھتے ہیں۔''

# اُردو ڈائجسٹ آپ کوبھی لکھنے کی دعوت دیتا ہے

کہانی لکھیے ، سچا واقعہ ، مزاح یا معلوماتی مضمون! یا پھر کسی اسلامی موضوع پر قلم اشائی کے اسلامی موضوع پر قلم اشائی اورالی تحریر تخلیق سیجیے کہ وہ قاری کی زندگی میں انقلاب لے آئے۔
عمدہ نثر پارہ تخلیق کرنے پر آپ کو جوقلبی مسرت ہوگی ، اس کی اہمیت اپنی جگہ!
اُردو ڈا بجسٹ میں جگہ پانے پر وہ آپ کو معقول معاوضے کا حقدار بھی بنا دے گی۔
آخر میں مشہور براز یلی ادیب، پاؤلو کیولوکا بیقول بھی مدنظر کھیے:
آخر میں مشہور براز یلی ادیب، پاؤلو کیولوکا بیقول بھی مدنظر کھیے:

اداره أردوڈ انجسٹ

أردودُاكِبُّتُ 02 🔷 📥 جنوري 2015ء

کہ وہ اپنے خیالات ،نظریات اور تجزیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جا ہتا ہے۔

پہاڑوں میں واقع پاکستان کا سب ہے مشہور مر فصل پہاڑی سیاحتی مقام مری، سطح سمندر سے سات ہزار پانچ سوستر ہ فٹ بلند ہے۔ کتاب "نوشوہار" کے مصنف عزیز ملک کے الفاظ میں "ا۱۸۵۱ میں کوہ مری ناردرن کمانڈ کی برطانوی افواج کا سرمائی ستفقر قرار پایا۔ سرابتدا میں سیاسکا ناتریث سے پچھ اوپر نند کوٹ میں بنا تھا۔ سفتے ہیں، وہاں اوگوں نے انگریز فوجیوں کواچھی نظر سے نبیں دیکھا۔"

نندکوٹ میں ان دنوں ایک سائی صدقی رہتا تھا۔
کشمیر کا رہنے والا تھا۔طبیعت کا جلالی مجدوب تھا۔ اس
نے ایک اگریز افسر سے کہا "صاحب بہادر! تم اوگ
یہاں سے بوریا بستر باندہ کر کہیں اور ٹھکاند کرو ورندانجام
فیک نبیں ہوگا۔"

اس بات کو مجدوب کی برسمجما گیا۔ چند ہی روز بعد
کیمپ میں ہیف پھوٹ بڑا اور ساتھ ہی بے شار
سانپ بھی ریکنے گئے جن کے
سانپ بھی ریکنے گئے جن کے
اتعداد

گورے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ مرگ انبوہ کے اس جشن میں عالم بالا سدھار نے والے انگریزوں کی اُن اُس جشن میں عالم بالا سدھار نے والے انگریزوں کی اُن اُست قبریں آج بھی نندکوٹ میں موجود ہیں۔ بالآ خرا گریزوں کو وہاں سے کیمپ اٹھانا پڑا۔ ای پہاڑ سے کیمپ اٹھانا پڑا۔ ای پہاڑ سے کیمٹ آگے جا کر اُنھوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں

سياحت پاکستان

### برفے ہے ہاندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر



وطن عزیز کے ان سیاحتی مقامات کی سیاحت جن کے فطری شسن کو برف جیار جاند لگادی ہے



آج مری کی سبز ہوش بستی آباد ہے۔اس زمانے میں وہاں کا تھنیرا جنگل مسیاڑی والوں کی ملکیت تھا۔ انگریزوں نے ان سے ساٹھ رویے سالانہ ہے ہر چند کنال زمین خریدی، رفتہ رفتہ قدم جمائے اور بورے علاقے پر قبضہ کر کیا۔ ورفت كنتے، بنظلے بنتے اور آبادی براهتی جلی كئي۔

صلع راولپنڈی کے گزیٹیئر ۹۴۔۱۸۹۳ء کے مطابق جب دبلی میں جنگ آزادی کڑی کئی تو نواحی پہاڑیوں میں آباد ڈھونڈ قبائل مقامی لوگوں کی اعانت سے مری برحملہ آور ہوئے۔ تاہم ان کے ارادوں کا قبل از وقت علم ہو جانے سے برطانوی حکمرانوں نے ان پر باسائی فابو یا لیا۔ ای واقعے کو مزیز ملک نے اپنے الفاظ میں بیان كرتے ہوئے لکھا

"مرى مين متعنين يونول مين شايد بي كوني ويي سیابی ہو، اس کیے وہاں حفاظتی انتظامات کی ضرورت نہ تھی سنگر کوہسار مری کی زخم خوردہ سول آبادی نے ہتھیار الفالييم ارتقبر ١٨٥٥، كي رات مري كي سرمبز وادي آزادی کے مہیب شعلوں کی لیپٹ میں آسمی کے کھنی طاق گاؤں کی ایک بڑھیائے جس کا نام سنا تھا،کسی انگریز افسر کو بروقت خبر کر دی کہان پرحملہ ہونے والا ہے۔اس کیے فوری طور پر پکھیا تظامات کر لیے گئے۔

بزارہ کے قبیلہ کرال نے تین سومجابدوں کا دستہ سکھ کیا اور مری کی طرف آ گئے۔ دفتر خزانہ لوٹا اور کمشنر بہادر کے بنگلے کو آگ لگا دی۔ کیکن جوشی مال روڈ کی طرف آئے، گھات میں بینے انگریز فوجیوں نے فائر کھول دیا۔ بہت سے محامد شہید ہوئے۔ ان کے قائد رسمت خان اور اس کے چند سرکرد و ساتھی گرفتار ہوئے اور ان پر مقدمہ چلا۔ پھرایک منج ان سب کوتوپ دم کر دیا گیا۔''

ا١٨٦١ء ميں مری ميں پہلی سڙک بي جو پنڈي يوائنٽ اور تشمير پوائنٹ کو ملاتی تھی۔ بيسٹوک پلجي تھی جس پر تا تلکے

أردو دُانجُستْ 212 📗 جوري 2015ء

اور کیے چلا کرتے۔ اوں مری میں تعینات برطانوی فوجیوں اور ان کے اہل خاندان کو ووسری جگہ جانے میں سہولت حاصل ہوگئی۔

میوسیل ممیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ای دور میں وہاں مختلف تعلیمی ادارے، سرکاری وفاتر اور چرچ قائم ہوئے۔ ڈاک خانہ، عدالتیں، تار کھر، تھانہ، بازار، الائنس بنك آف شمله كي ايك شاخ ..... بيرسب تجهير وہاں اوّ لین برسوں ہی میں بن گیا۔

ملك بعرے اوكوں كى آمدشروع مو، تو بہت بردھ جالى ہے۔ دلچیپ بات یہ کدای دوران مری کے رقبے میں میں تنجان ہوتی چکی گئی۔

مری آنے والے ساحوں میں ملک کے تمام صوبول اور علاقول كى تنبذيب وثقافت كى جعلك نظر آلي ہے۔ چنال چہ سندھی، بلوچی، پٹھان اور پنجائی مرد، عورتیں ، بے اور بوڑ ھے بھی اپنے اپنے رنگ میں اس كافرادا موسم سے اطف اندوز ہوتے ہیں۔ چودہ اگست كو مری کی رونقیں عروج پر ہی جاتی ہیں۔اس روز مری کے تمام ہوکل مکمل طور پر ٹک ہوتے ہیں۔ کی سیاح منہ مانگا کرایہ وینے کو تیار رہتے ہیں پھر بھی انھیں مایوی کا سامنا كرنا يراتا ہے۔ چنال چه كنى اوك به رات اين اين گاڑیوں میں سوکر گزارتے ہیں۔

اس روز مری جانے والے تمام راستوں برٹر یفک کا

اس سؤک کی تقمیر کے دی سال بعد مری میں

۱۸۹۳\_۹۴ میں مری کی آبادی ایک ہزار سات سو ارْسفه نفوس پرمشتل تھی۔ آج بھی اس کی مشتقل آبادی بہت زیادہ جبیں تاہم موسم کرما شروع ہوتے ہی ہے۔ موسم سرما میں پھرسکڑ کر میں چھیں ہزار رہ جاتی قابل ذكر توسيع تهبين مونى بلكه آبادي ربالتي علاقون بي

بِ ہنکم ہجوم ہوتا ہے۔ یار کنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی اور

ریستوران اور جزل اسٹور اشیائے ضرورت کی جمتیں بہت بڑھا دیتے ہیں۔ تاہم ساحوں کی تعداد میں کی کے ماتھ مزخوں میں قدرے اعتدال آ جا تا ہے۔

برف ہاری ہوتے ہی مری کی زندگی میں پھر جولائی آتی ہے۔ قدرت کے اس انمول کر شمے سے لطف اندوز ہونے کے خواہشمند اواخر دعمبریا جنوری کے شروع بی میں مری ڈیرا ڈالتے ہیں۔ جوں ہی برف باری کا سلسلہ شروع ہو، وہ"میدان مل" میں از آتے ہیں۔ برف کے ساتھ کھیلنا بچوں کے ساتھ ساتھ بروں کے لیے بھی دلچسپ

> تجربه ثابت بوتا بداس ليمري کی سڑکول پر ہر عمر کے مرد و زان ایک دومرے یر برف کے کولے مچينکتے نظرآتے ہیں۔

ربع صدی پہلے تک جا گیرداروں، خوانین اور بڑے بڑے صنعتکاروں اور سرمانیہ داروں نے مری میں این مل انگلے بنا رکھے نتھے۔ بیرلوگ گرمیوں کا موسم الل خانہ کے ساتھ مری میں كزارتيمه اب وسائل كي فراواني

اور ذرائع رسل ورسائل میں سبولت نے ان لوگوں کو مری ے دورکر دیا ہے۔ امرا و رؤسا تو سیر و تفریح کرنے بورپ اورامریکا چلے جاتے ہیں۔البتہ متوسط طبقہ کے اوگ مری کے دامن میں کشال کشال چلے آتے ہیں۔ جوالوک کبولگا كرشهيدول ميں شامل ہونا جاہيں، ملتج مری جا كر شام تك کھر لوٹ آتے ہیں۔ ان کی جیب مری میں قیام کے کیے اخراجات کی محمل نہیں ہو یائی۔ لبذاوہ چند تھنے وہاں گزار کردل کی حسرت پوری کر کیتے ہیں۔

مری میں وفاقی اور پنجاب حکومت کے تقریباً ہر محکمے

کے ریست ہاؤس موجود ہیں۔موسم کرما میں وہ اعلیٰ سرکاری حکام اور ان کے عزیز و اقارب سے بھرے رہتے ہیں۔عوام الناس ہوٹلوں اور مسافر خانوں کا رخ کرتے اور مول تول کے بعد کوئی نہ کوئی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔

مری کی رونق ہے مخطوظ ہونے والوں کے لیے مال روڈ ہر واقع ہونگوں ہے بڑھ کر کوئی اور بہتر جگہ جبیں۔ كنفونمنث بورد كالملكيتي ہوكل مرحبا اس مقصد كے ليے موزوں ہے۔کون کس کا کیا لگتا ہے اور کون کس ارادے

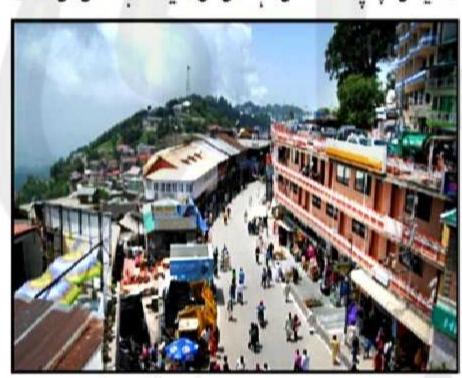

ے مری آیا ہے،اس ہول کی بالکتی ہے دیکھنے والی نگاہوں ات یہ بات واحلی چھیی تبیں رہتی۔ این وحن میں من سیاح ،خریداری میںمصروف عورتیں ،خوانچے فروش اوران کی صدائیں،من بہند چیزوں کے لیے شد کرتے بیج اور آھيں مناتے ہوئے والدين ، كافى ، آلوؤں كے چيس، آئس کریم اور کھانے بینے کی ایسی ہی چیزوں سے ول بہلاتے نو جوان اور بوڑھے و کھے کر زندگی کی رنگا رنگی کا احساس اور محبرا ہوجاتا ہے۔

ینڈی بوائٹ کی بلتد یہاڑیوں میں تی وی بوسٹر کے بہلو میں مریاں نامی کسی بزرگ خاتون کی قبر ہے۔ بعض

م جوري 2015ء المركي 2015ء

لوگ کہتے ہیں یہاں حضرت مریم علیہ السّلام مدفون ہیں اور بید کدان ہی کے نام بربستی کا نام مری مشہور ہوا۔ پتریاشہ کامشہور تفریکی مقام مری ہے پیپیں کلومیٹر دور ہے۔ چوٹیاں تیری تریاسے ہیں سرکر محن پتریانہ پاکستان کے سیاحتی مقامات میں قدر بے نوعمر ہے کیکن فطری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بہاں سیاحوں کے آرام و آسائش کے لیے قریباً تمام ضروری سہولتیں

ای مقام کو زیاده شبرت لفٹ چیئرز اور کیبل کاروں

کے باعث ملی جو ایک غیر ملکی فرم کے تعاون ہے نصب

ہونمیں۔ یوں توابیا سفر ہرساح کے لیے سنی خیز ہوتا ہے،

کیکن نو آموز سیاحوں اور بچوں کے لیے نو بیڈ تجربہ ہالخصوص

"ابوا ہم کتنی در لفٹ چیئر میں بیٹھے رہیں سے؟"

'' ہیئے! زیادہ عرصہ جبیں '' میں نے جواب دیا'' یوں

سمجھانو کہ لفٹ چیئر ایک ہزار تین سومیٹر کا فاصلہ طے کرتی

ے۔ جبکہ لیبل کار مزید ایک ہزار آٹھ سومیٹر آگے جاتی

ہے۔ بوں ہم مجموعی طور پر تین کلومیٹر سے پچھوزیادہ فاصلہ

انو کھا' نا قابل فراموش اور بیجان آنگیز ہے۔

عینی نے مری سے روانہ ہوتے ہی مجھ سے بع حیما۔

"'ان میں میٹھ کر زیادہ خوف تو نہیں آتا؟'' " فكر نه كرو! لفث چيئر اين مخصوص هيمي رفيار ـ کہ لفٹ چیئز میں اعتباد ہے جینھو، نسی قسم کی انھیل کورنہ کرواور حسن سے لطف اندوز ہو۔ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے میہ سفر بہت محفوظ ہے اور شاذ ہی کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ وعاکر کے بینصو کی تو ان شاہ اللہ ہم ہر تکلیف سے محفوظ رہیں اور

بتریانه کی لفٹ چیئرز پر بیک وقت ایک سو حالیس افراد سفر کر سکتے ہیں۔ لیبل کاروں پرایک وقت میں چسیانوے افراد میصنے کی حمنجائش ہے۔ یوں ایک وقت میں دو سو پھتیس افراد بلندیوں کے اس سفر ے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عام حالات میں تو شائفین کو اپنی باری کے لیے زیادہ انتظار مبیں کرنا پڑتا۔ فيكن موسم كرما مين لفث چيئر پر

بینصے کے خواہش مندول کی کمبی قطارنگ جاتی ہے۔ ہیں کیمپ یعنی وہ جگہ جہاں ہے لفٹ چیئرز کا سفر شروع ہوتا ہے،خوبصورت مقام ہے۔ وہاں کے سبز و زار، مشروبات اورستیکس کی چیمونی حیمونی دکانیں، کھنے درخت اور ان کے درمیان جا بجا پڑی بھیس بہت بھلی لکتی ہیں۔ کیکن جب لف چیئر وحیرے وحیرے حرکت کرتے سیاحوں تک مینیخ تو بچے اور نا تجربے کار افراد ساری خوبصورتی بھول کرسونے لکتے ہیں کہ وہ ان بر کیوں کر

جنوري 2015ء

طے کر کے پنجاب کے بلند ترین مقام پر جا تھنچتے ہیں۔'' مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔اس سفر کا بنیادی اصول سے ینچے مناظر پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے علاقے کے قدر فی

البخيروعافيت واليس آجا نميل معم\_"

الالبوا آپ نے مجھے لفٹ چیئر پر خود بھانا ہے۔' عینی نے صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔'' یہ نہ ہو میں گر کرخود کوزخمی کراوں۔"

"تم کھبراؤند ہٹے!" میں نے اے کسلی دیتے ہوئے کہا''میرے ہوتے شعیں کوئی پریشائی نہیں ہوگی۔ میں ای طرف کھڑا ہوتا ہوں بتم دوسری طرف کھڑی ہو جاؤ۔ جول ہی لفٹ چیئر قریب آئے، آرام سے سوار ہو جانا۔" ایک بار لفت چیئر پر میضے کے بعد سیاح بالعموم ستبعل جاتے ہیں۔ وہ مخالف ست سے واپس آنے والے سیاحوں کو ہاتھ بلا بلا اور باہم مزاج بری کر کے زیادہ

چینتا حیلاتا مواسیاح نظرتبین آیا۔ فولادی تاریر دهیمی رفتارے چلتی لفت چیئر سیاحوں کو بلندی پر لے جاتی ہے۔ سین نیجے نظرآنے والی مرب کھائیاں کمزور ول سیاحوں کوخوفز وہ کر دیتی ہیں۔''اگراس ونت بجلي بند ہو جائے تو کیا ہم تیمیں لنگتے رہ جا کیں سے؟"' عینی نے سوال کیا۔

پُراعتادنظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم از کم ہمیں کوئی

" مِنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّظامية نِي مَنْبادل انتظام ضرور كر رکھا ہو گالیکن دعا کروہ بجلی بند نہ ہو کیوں کہ ایسی بات ہمارے لیے وجہ پریشائی ضرور بن عتی ہے۔"

ہیں منٹ میں سیاح اس سفر کی کپلی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ افٹ چیئر سے اترتے ہوئے بھی میا بکدئ کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ بصورت دیکر انزنے والے اوند ھے منہ کر بھی کتے ہیں۔

الفث چيئر سياحوں كو مداشيشن پر اتار واپس چلى جاتى ہے۔ مُدائنیشن سے اطراف کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں ے حیار بان اور اس کی پشت ہر مسکاری بہاڑ نظر آتا ہے۔ اس سے ذرا آگے مری واقع ہے۔جہاں نصب یا کستان نیلی ویژن کا بلندو بالا ٹاور دکھائی دیتا ہے۔موسم صاف ہوتو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بہت دور برف بوش بہاڑ، گنگا کی چوٹی اور اس کے قریب آزاد کشمیر کے شہرہ باغ کی جھلک بھی نظر آئی ہے۔ "ابوا کیا ہم لیبیں ہے واپس طلے جاتمیں سے؟" '' مِنْے! اب ہم کیبل کار میں بیٹھیں گے۔ چند ہی منٹ میں وہ جمعیں پتریانہ کی چوٹی پر پہنچاد ہے گی۔ اس مبلہ سے راول مبل اور اسلام آباد کی بعض

عمارتین مثلاً شهید ملت سیرتریث، مونی ایل بلدنگ،

سعودي ياك ثاور، ايوان صدر اور يارليمان باؤس، نماياب نظراتی ہیں۔ چوٹی ہے ذوق نظارہ کی تسکین کے بعد لیبل کاراورلفٹ چیئر کے ذریعے واپس ہیں کیمی آیا جا تا ہے۔ پتریانہ میں کم خرج اور کراں، دونوں اقسام کے ہونل موجود ہیں۔ کھانے یہنے کی اشیا وافر ملتی ہیں۔ البته اليي كوني شے دستياب تبيس ھے بطور سوغات ہمراہ لے جایا جا سکے۔ ہاں! شائنگ کا ارادہ ہوا تو واپسی پر مری رکنا پڑے گا۔

بقول شخص، پتریانہ یا کستان کے تفریحی مقامات کا ہے تاج بادشاہ ہے۔ وہاں کز را وقت بھی فراموش تبیں ہوتا اور اس کی یادیں ول کو ہمیشہ سرخوشی کے عجیب احساس ہے مخمور رکھتی ہیں۔

جب ہم پتریانہ سے واپسی کے سفر ہر روانہ ہوئے تو تینی نے یو جیما" یا کستان میں کسی اور جگہ بھی ایسی لفٹ בילנייט?"

" بيني اجهال تك ميراعلم ب سب س يل لفك چيئرز ابو بهيد مين لڳائي گئي تحيين \_ مجھے معلوم تبين اب وو قابل استعال حالت میں ہیں یائبیں۔ ویسے تو مری میں بھی ایسی بی لفٹ چیئرز موجود ہیں جو پنڈی یوائٹ سے شروع ہوکر كافي نيج تك چلى جاتى مين-"

(مصنّف کے سفرنامہ''منزل نہ کر قبول'' ہے ایک باب جو بصد شکریه لیا گیا)

جۇرى 2015ء

PAKSOCIETY1

أردودُانجنت 214

روز ہولیس چوکی کے انجارج نے داؤ کمہار کو **اک** مرفی چانے کے الزام میں پکڑ لیا۔ پھر اس گدھے کا انتظار ہونے لگا جس پر دنو کمہار کو یورے قصبے میں تھمایا جانا تھا۔ سروست مند کالا کرنے کے کیے توے کا انظام ہی ہو گا تھا یا پھر یا بچ چھتروں کی سلامي جو دتو کمبهار کو دی جا چکی تھی۔!

انیارج چوکی ایک شخت سیّد بادشاه منصاور شکاری کتے یالنے کے بہت شوقین۔ تبدیل ہو کر جس علاقے

مجرم جوجرم کر کے بھی کہلایا عكاه

ا ند ھے قانون کےخودغرض ہاتھوں میں چینس جانے والے ایک ستم رسیدہ غریب کا ماجرا



أردو ڈانجسٹ 216 📗 جوری 2015ء

مونی کے اختیارات خود انجارج سے زیادہ تھے۔ انجارج صرف چوکی کی صدر کری پر بینه کر تفانے داری كرتا تفا\_مكرموتى اس ميز يرتبهي بينه جاتا جو حكومت في سیّد بادشاہ کوسرکاری کام کے لیے مہیا کی تھی۔ کسی ماتحت کی کیا مجال جوموتی کوہش کہدکرمیزے نیجے اُتارے؟ کتول کی نوج ظفر موج کی رعایت سے چوکی انجارج کا نام کول والی سرکار یز چکا تھا۔ جیرانی کی بات بيركه انجارج كواس نام يركوني اعتراض سبين تحا بلكه بيام سن کروہ ایک طرح کی مسرت کا اظہار کیا کرتا۔

میں جاتے ہتحفتا کتے وصول کرتے اور ایوں کتوں کی اپنی

فوج میں اضافہ کرتے رہتے۔ اگر چہ ان کا چہیتا گتا

صرف موتی ہی تھا۔

شاید یه بتانے کی ضرورت سیس که وفعه ۵ صابطه فوجداری کے تحت پکڑے جانے والے مشتبے دن رات ان كتول كى بنالين كى حاكرى كيا كرتے۔ قصبے كے تمام قصابوں کا فرض تھا کہ علی الصباح تازہ گوشت انجارج کے کتول کو ارسال کریں۔ شیر فروشوں پر لازم تھا کہ وہ دورھ میں ڈالے جانے والے یائی کے صاب سے خالص دودھ مہیا کریں۔ای طرح نان ہائی میدے میں ملاوث کے حساب سے نان حاضر کرتے۔ البتہ چھل فروشوں کو آزادی تھی کہ وہ صرف تنبوار کے موقع پر کتوں ك لي تحفي ل آياكرين يحاون سي شوق نه فرماتے مگر شاہ جی عقیدت مندوں کا دل توڑنے کے قائل

کتے پالنا کتوں والی سرکار کا واحد منغل نبیس تھا۔ انھیں ایک شوق اور بھی لاحق تھا اور وہ یہ کہ ضرورت ہے ضرورت کنگوٹ مس کر بینہ جانا اور مشتوں سے ماکش مکرانا۔۔۔۔۔ماکش کرانے کے اوقات مقررتبیں تھے۔نصف

أردودُانجُنٹ 217

شب ہو یا دن اگر شاہ جی کو ماکش یاد آگئی،تو پھرسرکاری كام معطل اور مالش شروع! دنيا كى كوئى طاقت أتحيس اس منغل سے باز نبیس رکھ سکتی تھی، ساری بات شاہ جی کے موڈ کی تھی۔

جب د تو کمهار کو پولیس چوکی لایا حمیا، تو شاہ جی ایک مخبر دوست کو اپنی تھانے داری کے کارنامے سنانے میں مصروف تنصه وه نخریه کهدرے تھے کدرینگر میں، ک سفارش سے یا رشوت دے کر تھانے وارسیس ہے۔ سیای ہے ترقی کی اور اس اعلیٰ عہدے تک پہنچے۔ان کی وتقوم پنجاب بھر میں ہے۔ وہ ملزم کی حیال و کیچے کر بتا سکتے میں کہ ملزم گنہگار ہے یا بے گناہ ۔۔۔ مجرم کا چبرہ اندھیری رات میں جھی شناخت کر سکتے ہیں اور ہزاروں کے جمع میں میبی آدمی کو بول نکال باہر کرتے ہیں جیسے دورہ میں

شاہ جی جب جی بھر کر اینے کارنامے سنا چکے تو حوالدار نے دنو کمہار کو پیش کیا۔ بھیکی بلی ہے ہوئے دنو نے شاہ جی کو سلام کیا۔ جواب میں انھوں نے فرمایا ''اوئے کھوتے کے پتر! تجھے علم نہیں، اس علاقے کا انجارج کون ہے؟''

کتوں والی سرکارصاحب!'' دتو کمہار نے ادب سے جواب ديا۔

"أوئ جب تقي اتى خبر ب تو مرفى چانے كى جرأت كييے ہوتی ؟''

''معانی وے دیں سرکارہ بندے بشرے منطی ہوہی جانی ہے۔

جواب میں دنو کمہار کی کمریر زور دار دوہتر کی تان ٹوئی اور آواز آئی ''اوئے کھوتے کے پتر۔۔۔ معانی؟ اوئے مجھے خبر شہیں کتوں والی سرکار نے معافی والا رجسٹر

ى مىجاڑ ۋالا ہے.....؟''

بلبلایا۔شایدشاہ جی کو چھیزس آیا اور حکم صادر ہوا:

''معافی کی بات تو ہوگی معافی کے وقت، پتر! پہلے تیری''ٹرائی'' ہوگی ۔۔۔ تو نرا مرغی چور ہے یا تھے پھھاور

یہ کہا کرشاہ جی نے حوالدار کو لنگوٹ اور سرسوں کے تیل کی شیشی لانے کو کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماکش شروع ہو کئی۔اس دوران مولی میزیر بمینمااونکستار ہا۔

وتو کمہار نے النے سیدھے ہاتھ چلانا شروع کیے۔ شاہ جی بدمزہ ہو گئے۔ وتو کمہار کی پشت پر شھنڈا رسید

> کرتے ہوئے قرمایا ''اوئے آدی این صحبت سے پیجانا جاتا ہے۔ تو گدھوں میں رہ کر گدھا ين چکا۔"

دتو کمبیار اوند ھے منہ زمین بات ہی دور تھی۔ ير كرا تو شاه جي كرج " ؤراما نه

كر..... اتحد اور مرغا بن جا ورنه الجني تيري كھال ادھيڙتا

پھرایک مشتبے کو آواز دی: ''اوے غلام رسول! آ جا بھئی، تیرے باتھوں میں بہت رہ ہے۔ یہ کھوتے کا پتر کیا جانے ماکش کیا ہوئی ہے؟''

غلام رسول مشتبه ڈھنگ ہے مائش کرنے لگا، توشاہ جی کھرموج میں آ گئے اور اپنے مخبر دوست کواپنی نفانے داری کے کارنامے سنانے لگے۔ وہ بات بات بر کہتے"جو رینگر ہوتا ہے تاجی، وہ رینگر ہی ہے۔ بیڈ ائر یکٹ تھائے وار کیا جانمیں، تھانے داری کیا شے ہوتی ہے۔" مبھی وہ ان سات ڈاکوؤں کا قصہ سناتے جھیں تن تنہا شاہ جی نے

سخت ماریزنے پر بھی اپنا جرم قبول نہیں کرتے تھے۔ مگر شاہ جی کا پہلا چھتر یڑنے یہ ہرشے برآمد کرنے برراضی ہو جاتے۔ بھی کہتے تھانیداری کرنا جن محوت نکا لنے ہے مشکل کام ہے۔ مگر تان و ہیں ٹوئتی '' جور پینکر ہوتا ہے نا جی وہ رینکر ہی ہے!''

تھانے داری کا پروگرام بھی! اتنے میں کار خاص نے حاضر آ کر بتایا کیا کہ گدھے کا انتظام ہو گیا ہے۔ سے اطلاع یاتے ہی شاہ جی کی توجہ دتو کمبار کی طرف کھر مبذول ہوئی جو کان پکڑنے کے بجائے زمین ہر بیٹھا

كررب تھے "اوئ كوتے كے پتر ..... تخم خبرنہيں جہال کتوں والی سرکار تعینات ہو دیاں ہوا بھی سلام کر

شاہ جی کا مخبر دوست بار بار کہتا" بے شک ..... ب

"ب شک بے شک! اور بھی''

أردودُانجَستْ 218 🗻

ریکے باتھوں کرفتار کیا تھا۔ بھی ان چوروں کی کہائی جو

ماکش جاری رہی اور شاہ جی کا مار دھاڑ ہے بھر پور

کان تھیا رہا تھا .... شاہ جی کا ممکن ہے اجھے تھانیداروں کے مسکرانے یارہ چڑھ کیا۔ مکوں ، محدول اور پر محکمے نے پابندی لگار کھی ہو؟ شاہ جی کو گالیوں کی برسات شروع ہو تہیں مسکرانا تھا سونہ مسکرائے منے کی تو سی کئی۔ وتو کمہار کی چیوں سے پولیس چوکی ارز نے گلی۔ اب کی بار شاہ جی ایک اور اعلان

اور وتو کمہار پنتا رہا۔ اس کی حجینیں آسان میں شگاف ڈالتی رہیں مگر کسی نے یہ نہ کہا، شاہ جی اسے معاف کر دو۔ ظاہر ہے بیفقرے ہولیس چوکیوں اور تھانوں میں نبیں کے جاتے۔ سوہر دھاکے کے انجام پر ایک بی آواز سنانی دی ت

جب شاہ جی نے واو کمہار کو آخری تحمدا مارا تو وہ زمین ہر یوں لڑھکا جیسے قٹ بال لڑھکتا ہے۔ سب منے کگے مگر شاہ جی کے چبرے پر مسکراہٹ تک نمودار نہیں ہوئی ممکن ہے اوجھے تھانیداروں کے مسکرانے پر محکمے نے یا ہندی لگا رکھی ہو؟ شاہ جی کوئییں مسکراتا تھا سو نہ مسکرائے' منسنے کی تو بات ہی دورتھی۔

جب ''فف بال'' ساکن ہو گیا، تو شاہ جی نے دتو کمہار سے یوچھا ''اوئے آپ بتا۔۔۔۔ اس چوکی کا انتيارج كون ہے؟''

"ككك كة شاه سركار...." وه بكايا بھوسے شیر کی طرح شاہ جی اس کی طرف کیگے۔ ''اوے کھوتے کے پتر! نام تو بورا لے۔''

وتو كمهار خطره بهانب دِكا تعارا في مكال مونى زبان یر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا'' کتے شاہ جی

شاہ جی کے مخبر دوست نے لقمہ دیا" اوئے کہد کتوں والی سرکار'' کیکن اس بار کھبراہٹ میں وتو کمہار کے منہ ے نکلا 'شاہی کوں والی سرکار!''

ایک بار پھر شاہ جی اور دتو کمبار میں فٹ بال سیج شروع ہو گیا اور پولیس چوکی کھیل کے میدان میں تبدیل ہو گئی۔ کیکن پیشج کی۔ طرفہ رہا۔ ای اثنا میں کار خاص گدها بانک لایا۔ اب شاہ جی اپنی کری پر آن جیٹھے اور پھولا دم برابر کرنے لگے۔موتی میزے نیجے اتر شاہ جی سے یاؤں جاننے میں مصروف ہو گیا۔ قدرے توقف کے بعد شاہ جی نے کار خاص کو حکم دیا: "اس کھوتے کے پتر کا منہ کالا کر کے الٹا بٹھاؤ اور قصبے میں تھماؤ۔'' " بے شک .... بے شک ...، مخبر دوست نے حسب عادت کہا۔

اده موئے دنو کمہار کو کارخاص نے دیکر ملازموں کی مدو ہے گدھے کی پشت ہر الٹے منہ بٹھایا۔حوالدار نے آھے بڑھ کرتوے کی ساری سیابی اس کے چیرے برمل وی۔ ہانیتے ہوئے شاہ جی نے خور پر قابو یانے کی کوشش كرتي ہوئے حكم صادر كيا:

" کے جاؤ اس مرقی چورکومیری نظروں ہے دور!" وتو کمہار کا جلوس ہولیس چوگ سے رخصت ہوا، تو شاہ جی نے مخبر دوست کی طرف توجہ دی" اصلاح معاشرہ کرنا بھی تو ہارا فرض ہے جی !'' "بالك بالك "

تصبے کے بیچے بالے شاہ جی کی عادت سے واقف تھے۔ اس کیے کائی در سے چوک کے باہر دتو کمہار کے جلوس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جونبی اس کی سواری چوکی سے برآمد ہوئی، وہ نعرے لگانے لگے: ''دنو ساڈا شیراے، ہاتی ہیر پھیراے۔''

حلوس کی قیادت کرنے والے حوالدار نے بچوں کے لیڈر سے کہا" اوئے یہ مرغی چور ہے، شیر کس طرح

بچوں کے لیڈر نے جواب دیا ''مثنی جی! پہلے ہے مرفی چورتھا چوکی میں آ کرشیر بن گیا ہے۔" حوالدارشاید کچھ اور کہتا مگر بچوں کے لیڈر نے اس

کی مہلت ہی نہ دی اور اپ نعروں کے ساتھ بچوں کا رقص جھی شروع ہو گیا۔

'' دنو ساڈاشیراے ….. ہاتی ہیر پھیراے۔'' تالیوں کی تھاپ یر یہ گاتا ناچنا جلوس قصبے کی مختلف کلیوں سے گزرنے کے بعد جب بازار پہنجا، تو المجمن اتحاد اسلمین کےصدر نے بڑھ کر برانے جوتوں

أردودُانَجُسٹ 219 🕳 جوري 2015ء

یونکہ اے تھوڑ ا بہت آرام مل چکا تھا۔ زخموں سے ہیر پھیراے!''

شاہ جی نے اپنے کتوں کی تحسین کا نعرہ سنا، تو ان کی

لیڈر کونعرے نگانے کی فیس کا پتا چل چکا تھا، اس

مرفی چور ہے تفتیش کرنی ہے۔''

رہے۔شاہ جی حبیلتے حبیلتے دتو کمبارے یاس جا کر کھٹرے ہو گئے جہاں کارخاص کتوں کی نبلائی کی تمرانی کرر ہاتھا۔

خون رسنا بھی بند ہو گیا تھااس لیے خاموثی سے گدھے کی پشت سے اترا اور چوکی ہے پھی مبکہ پر کتے نہلانے لگا۔ اب بچے بالوں نے نعرہ بدل دیا:''ستاساذاشیراے، ہاتی

باچھیں کھل کئیں۔ انصوں نے بچوں کے لیڈر سے مخاطب ہوکر کہا''اوئے کا کا نعرہ ذرا زورے لگا، مجھے سنائی کم

کیے ساتھیوں کی آنکھ بھا کر دی انگلیاں فضا میں بلند كردين \_شاه جي اشاره مجھ كئے اور بولے"اوئے كم بختا لے لینا دس رویے۔ پہلے نعرہ تو لگا ۔۔'' اس پر بچوں کے کیڈرنے اینے پھیپھڑوں کی بوری طاقت سرف کرتے ہوئے نعرہ بلند کیا:'' تما ساڈا شیرائے'' بحوں نے جواب دیا''باتی ہیر پھیراے!''

فلک شگاف نعروس کر شاو جی کی طبیعت خوش ہو سنی۔ انھوں نے وی کا نوٹ بیوں سے لیڈر کی طرف احیمالتے ہوئے کہا"احیا سب بھاگ جاؤ ۔۔۔ ہم نے

کچھ بیج چلے گئے اور باتی بدستور نعرے لگاتے کھے دہرِ بعد شاہ جی خاموش کھڑے تماشا و کھتے رہے۔ جب بچوں کا شور تھا، تو انھوں نے ہولے ہے اپنے کار خاص سے نوجھا ''اوئے رونے خال، سبح سے اس

تعرب لگاتے رہے: " دنو ساڈاشیراے ….. باقی ہیر پھیراے!" جلوں کے دونوں طرف کھڑے لوگ بنتے رہے اور

جلوس چاتا رہا۔ تکر جب اصلاح معاشرہ کا بیجلوس چوک والی جامع مسجد کے سامنے سے کزرا تو امام صاحب نے تیادت کرنے والے حوالدار کو روک کر مشورہ ویا۔ <sup>دومنت</sup>ی جی! پیسزا کائی تبیس، اس پر حد لا گوکرو۔ آپ جانتے ہیں نااسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟''

کا ہار دنو کمبار کے گلے میں ڈال دیا۔ یج بدستور

مكر اس سے ملے كه حوالدار امام صاحب كا كوئى جواب ویتا، بچول نے نعرہ لگایا: ''مولوی ساڈا شیر اے،

باقی ہیر پھیراے۔" اں پر امام صاحب کی بنیبی کھل کئی اور وہ بولے'' بھاگ جاؤ شیطانو..... مجھے مرغی چور سے ملا

پر بچے بالے اور چیکے۔ وہ پہلے سے بھی بلند آواز میں کہنے گے"مولوی ساڈ اشیراے ۔۔۔ ہاتی ہیر کھیراے۔''

جب امام صاحب کی زوجہ جبارم کے کانول میں نعروں کی آواز پیچی، تو وہ گھونگھٹ سنبھالتی حجرے کی جار و بواری ہے کرون بلند کرنے برمجبور ہو کئے۔خوش ہوئی کہ تھے کے بچے شوہر نامدار کو شیر کے لقب سے یاد کر دے میں۔جلد بیجلوس آگے بڑھ کیا۔ امام صاحب کی واپسی کے خوف سے زوجہ محتر مد پھر حجرے میں دیک کئیں۔

جلوں قصبے کی میولیل میٹی کے دفتر کے سامنے پہنچا۔ چیئر مین صاحب نے وتو کمہار کے استقبال کا پہلے سے انتظام كر ركها تحار جلوس قريب آيا، تو چيئر مين صاحب

أردودُانجُسٹ 220 📗 جنوری 2015ء

نے کمیٹی کے کلرک کواشارہ کیا۔اس نے ملیے رنگ کے یانی کی ہالٹی اس کے سر پر انڈیل وی اور بولا: ''حوالدار جی، صرف مند کالا کرنے سے کام تبیں چلتا، اس کے یاؤں جھی نیلے ہونے جاہئیں۔''

وتو کمہار نے محتدے یائی کی وجہ سے ایک لیلی لی اور پھر کردن جھکا کر بینے گیا۔ البتہ ہی بالوں نے اس دوران نعره بدل ديا:

"چیئر مین ساؤا شیراے ۔۔۔ باقی ہیر پھیراے!" چیئر مین امام مسجد کی طرح و مین تبیی تھا، وہ سمجھا کہ آنے والے اللش کے لیے اس کے ووٹ کی مورہ ہیں۔اس نے جیب سے وی رویے کا نوٹ نکالاء بطور

انعام بجول کے لیڈر کو دیا اور پھر تمام دن جلوس قصبے کے باسیوں میں اس کے کان میں کہا: 'وکسی اور قہقہوں کی سوغات بانٹتا رہا۔ مگر کسی بھلے 🏿 کے نعرے نبیں نگانے، واپسی پر آدمی نے زحمت گوارا نہ کی کہ وتو کمہار 📗 دس کا نوٹ اور دوں گا۔'' ے بوجھے کدوہ گنہگار ہے بھی یانہیں! یہ کہد کر چیئر مین نے ازراہ تفشن امام صاحب کی اس سرزنش است کا میں اس سرزنش است کا میں ہے۔ اور کمبار کی گدی پر

رسید کر دی اور جلوس آگے بڑھ گیا۔

به جلوس قصبے کا چکر نگا کرواپس اوٹا، تو شاید ہی کوئی فرداییا ہوگا جودتو کمہاری ہیئت کذائی پر ہنسامتکرایا ندہو۔ تمام دن جلوس قصبے کے باسیوں میں قبقہوں کی سوغات ہائٹنا رہا۔ مکر کسی بھلے آدمی نے زحمت گوارا نہ کی کہ وتو کمبارے یو چھے کہ وہ گنبگارے بھی انہیں!

دن ڈ ھلے جلوس چوکی واپس پہنیا، تو شاہ جی منتظر بیٹھے تھے۔ انھوں نے کتوں کی بٹالین کو نہلانے کے ليے صابن و ياني كا وافر انتظام كر ركھا تھا۔ جلوس كے واپس آتے ہی شاہ جی نے وتو کمہار کو حکم دیا ''اوے مرغی چور، باری باری سب کتوں کو نهباه ورنه تیری چری

سر کوشی کی:

جس کے ہاتھ میں نیز وہبیں ....!''

فضول خرج

ایک منجوں باپ اپنے بیٹے سے: " کیا کر رہ

باپ غصے سے: "تو چھر چشمہ اتار کیول تبین

دیتے۔ مسموس فضول خرچی کی عادت بر می گئی

کھوتے کے پتر کو کوئی چیٹرانے سیس آیا۔ بہت ویر ہوگئی،

کارخاص نے نرمی سے جواب دیا" شاہ جی آتا بی

ہوگا اس بھارے کا باپ! آپ جانتے ہیں، غریبوں کو تو

کوئی جلد رقم بھی ادھار مبیس دیتا۔ ایسے کاموں میں دریا

کارخاص کے بیہ بول دہو کمہار نے بھی من کیے۔ وہ

کتوں کو نہلاتے ہوئے رک ممیا۔ صبح سے گالیوں اور

طعنوں کے زہر لیے تیرخاموثی ہے۔ مبتار ہا تھا۔اب جو

آیک مدرداند آواز کانول میں یزی، تو اس کامن بے قابو

ہو گیا۔ سوجی ہوئی آنکھول میں بے ساختہ آنسوا کہ آئے۔

پھراس نے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے

'' رہا تیرا شکر' دشمنوں کے اس کشکر میں کوئی تو ہے

یہ کبہ کروہ پھر کتے نہلانے میں مصروف ہو گیا۔

سوريهو حاتى ب-غريبون كالم يحدثو لحاظ كرنا حاب-"

(مرسله: فاطمه سعد، داد كينت)

مِيًّا '' مُنْ يُحْصِبِينِ مِا يا!''

بينا:" جي ڪبين يايا۔"

کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟"

باپ:" تم کھ لکھ رہے ہو گے؟"

## عملین بی یارکمی پیرنجی آپ درا هسکرائیس

فوٹو گرافر کے استحکم کو مطلق العنان بادشاہ بھی ٹال نبیس یا تا

### يوسف ناظم

ہویا مشاعرہ، توالی کی مختل ہویا کوئی سرکاری تقریب، تھیل کا میدان ہویا سیاست کا میدان ہویا سیاست کا میدان ہویا سیاست کا بغیر داخل ہوجانے کی آسان ترکیب بیہ ہے کہ گلے میں ایک ناکارہ کیمرا لاکا لیا جائے۔ کیمرا لاکا رہ تو گردن سیدھا ملتا ہے۔ کیمرا لاکا رہ تو گردن سیدھا ملتا ہے۔ کی ہمت نبیس ہوتی کہ گیمرا مین سے بید دریافت کر لے کہ آپ نبیس ہوتی کہ گیمرا مین سے بید دریافت کر لے کہ آپ بیال کس خوشی میں تشریف لائے؟

فونوگرافر بی وہ واحد مخص ہے جو دن کے وقت سورج اور رات کے وقت بجل کی روشی میں، پولیس کی نظروں کے مین سامنے جلسے گاہ میں نقب لگا تا ہے۔ پولیس عقب میں چپ چاپ کھڑی رہتی ہے۔ فو نو گرافر سے میہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کے خوب صورت کیمرے میں فلم بھی ہے یا نہیں؟ یہ فو نو گرافر کا اپنا راز ہے جوعوام الناس پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔

فوٹو گرافر نہ تو مزاح کو ہوتا ہے نہ طنز نگار، لیکن وہ
سب کو مسکرانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس کے ایک لفظ
مسکرائے ، میں مجیب وغریب تا ثیر ہے۔ بیالفظائن کروہ
لوگ بھی مسکراد ہے ہیں ، جونہ مسکرائیں تو تضویر زیادہ اچھی
آئے۔ ان کی اپنی تصویر تو گرٹر تی ہی ہے ، دوسرے مفت

أردو ڈائجنٹ 222 📗 جنوری 2015ء



ا پے انداز بی سے وظیفہ یاب دکھائی دیے گلتے ہیں۔ فوٹوگرافر اپنے تمام'' سامعین'' کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں جیسے اکا باناسٹم کے مطابق گل دان میں پھول سجائے جاتے ہیں۔ یبال تک تو خیر تھیک تھا اور لوگ اس ہندو بست کے عادی بھی ہیں۔لیکن بعض فو ٹوگرافروں نے اپنے اختیارات میں اب اس اختیار کا اضافہ کر لیا کہ وہ

أردودُانجُنث 223

شرکائے تصویر میں ہے کسی ہے بھی کہدد ہے ہیں کدفلال صاحب ندمسکراکیں، اور کسی کو اپنی مسکراہت کا والیوم کم کرنے کی ہدایت بھی دیے ہیں ۔۔۔۔۔ کوئی فوٹوگرافر میہ گوارا نہیں کرسکنا کدرستور کی بیالیہویں ترمیم مضائع ہوجائے۔ وہ ہمیشد ایک فوٹو دو مرتبہ تھینچے ہیں۔ بعض لوگ میں کمنل مرتبہ ہیں کہ فوٹو دو مرتبہ تھینچے ہیں۔ بعض لوگ میں کمنل کرتے ہیں، لیکن میہ فاط ہے۔ پہلی تصویر ووقسطوں میں کمنل کرتے ہیں، لیکن میہ فاط ہے۔ پہلی تصویر مرقبہ مسودہ ہوتی ہے۔ فوٹو گرافروں نے اصل میں دہرانے کا میہ طریقہ شاعروں سے سیکھا۔ شاعر اپنے ہر شعر کا پہلا مصری دو مرتبہ پڑھا کرتے ہیں۔ (میہ اور بات کہ فائدہ پچھ نبیں مرتبہ پڑھا کرتے ہیں۔ (میہ اور بات کہ فائدہ پچھ نبیں

ایک شاعر اور ایک نونوگرافر میں یوں تو گئی ہاتیں مختلف ہیں۔ لیکن ان دونوں حضرات میں دو فرق اہم ہیں۔ ایک تو میہ کہ فوٹو گرافر کو اپنے متعلق کوئی غلط تبی نہیں ہوتی۔ دوسرا میہ کہ فوٹو گرافر پر ہوئنگ کا رواج نہیں بلکہ اب تو میہ حال ہے کہ شاعر کے بجائے نوٹوگرافر'' و بیدہ بینائے تو م' ہوگیا۔ کیمرے کی آ تکی چشم بوشی کی عادی نہیں ہوتی۔ آج اجتماعی اور انفرادی زندگی میں فوٹوگرافر کا وی ہوتی۔ آج اجتماعی اور انفرادی زندگی میں فوٹوگرافر کا وی درجہ ہے جوغرال میں ردایف اور قافے کا ہوتا ہے۔ بس کسر درجہ ہے جوغرال میں ردایف اور قافے کا ہوتا ہے۔ بس کسر درج نہیں ورنہ مملاً وہ ہرخاندان کا رکن ہے۔

پہلے بات اور تھی آ دمی اپنی شکل آئینے میں و کیے کر خوش ہولیتا۔ اب اس سے شفی نہیں ہوتی۔ اپنی تصویروں کا ایک پوراالہم رکھنا پڑتا ہے جس کا دن میں ایک مرتبہ مطالعہ ضروری ہے۔ جس خاندان کا فیلی الہم نہ ہو، لوگ اس کے افراد کے بارے میں شک وشبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ بیلوگ خاندانی ہیں بھی یانہیں؟ سوچتے ہیں کہ بیلوگ خاندانی ہیں بھی یانہیں؟ یوں بھی جب سے اعمال و فعال کی نوعیت بدل گئی

جۇرى 2015ء

ہے تصویروں کی اہمیت بڑھ چکی۔اب ہر قدم پر آدمی کو این تصویر پیش کرئی برتی ہے،خواہ اس کا چبرہ تصویر کے لائق ہے یانہیں۔ ووتصور کے بغیر زندگی کے سی بھی شعبے میں وخل نبیں دے سکتا۔ امتخان دینا ہوتو شناختی کارڈیرا پی تصویر لگائی بڑے گی۔ میداور بات کہ طالب علم کی جگہ اس کا كونى خيرخواه امتخان گاه ميس داخل جو اور جواني برها لكھ آئے۔ کھرزندگی کے دیگر بہت سے اشغال کی خاطر بھی شناختی کارؤی بنوانا پڑتا ہے جس برای تصویرا گائی مضروری ہے۔بعض اوگ بھولے ہے شناختی کارڈ برانی وہ تصویر لگوا دیتے ہیں جو انھوں نے شاوی سے پہلے مینچوائی تھی، پیجانا

نظم ونسق کی نسی خرانی کی وجہ سے ملازمت مل جانے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی دو تین درجن تصویرین درکار ہوتی ہیں۔ ورنہ یاسپورٹ کے کیے تو چند تصويرين ہوتی بي جاہليں۔

بيتوخير جربية تصورين هوتين ليكن شوقية تصورين بهمي ہیں جن کے بغیر زندگی ایس کہائی نظر آئی ہے جس یر" ہاتی آئندہ'' لکھا ہو۔ جو تصویر ملازمت کی درخواست کے واسطے ہو، شادی کی مہم کے لیے ناموزوں مجھی جاتی ہے۔ حالانکہ ہوتی دونوں ہی ملاز متیں ہیں۔ فیکن شادی کے باب میں جوتصوریں صیحی جائیں ان کا انداز ،اسلوب اور لہجہ الگ ہوتا ہے۔ بینکنة آپ کوفوٹو گرافر بی تفصیل ہے

كجرشاعرون اوراديون كي مخصوص انداز والي تضويرين ہیں۔ ادبی رسائل میں پہلے صرف کلام یا مضمون کی اشاعت کافی مجھی جاتی تھی۔ قارئین بھی مطمئن ہو جاتے' کیکن اب تصویر کے بغیر کسی تحریر کی اشاعت اس لیے بھی ممکن نہیں کہ کم ہے کم ایک چیز تو نمنیمت ہوئی جاہیے۔

أردودُانجست 224 📗 جوري 2015ء

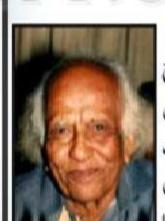

صادب مضمون أردو کے متاز مزاح نگار، پوسف ناهم کا اسل نام سيدمحمد بوسف تفاءآب مہاراشٹر کے ایک گاؤں جلنا میں ۱۹۱۸ء میں پیدا

ہوئے۔عثانی بونیورئی،حیدرآبادے ایم اے أردو کیا۔ پھر سرکاری ملازم ہو گئے اور ڈیٹ کیبر کمشنر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔دوران ملازمت مزاحیہ مضامین اور کالم لکھتے رہے۔ مزاح کی وو درجن کتب شالع ہوئیں۔آپ اینے منفرد مزاحیہ اسلوب کے مالك تنص اور مزاح نكارول اور أردو مزاح تكارول مِين نمايال مقام يايا\_٢٥٥ جولا في ٢٠٠٩ م كووفات يائي \_

شاعر اورادیب اب اینے بتیجہ فکر اور اس کے انتخاب پر اتنا وفت صرف نہیں کرتے جتنا این تصویر منتخب کرتے ہوئے فرمانے ہیں۔ نو نو گرافر بھی ایسی تصویروں پر کم محنت نہیں کرتے ، اپنا خون پسینا ایک کر دیتے ہیں تب کہیں جا کر شاعر اور ادیب آدمی نظر آتے ہیں۔ بعض اوگوں کا خیال ہے کہ چندون بعد ایٰدیٹر ہرتصوبر کے نیچے ہیہ جملہ بھی جھاپتا شروع کر دیں کے کہ ایڈیٹر کا تو نو کرافر سے متفق ہونا منروری تبیں۔

کسی بڑے آدمی یا بزی خانون کو عام جلنے میں بار یبنانے کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد بعض لوگ منہ ما نکے دام ادا کرتے ہیں۔اس موقع کی جوتصور تھنے وہ ان کے ڈرائنگ روم میں ہر وقت تنگی رہتی ہے۔ جب ذرا گردن اشانی، و مکیدلی۔ یبی قیمتی تصویر بعض اوقات ایسی



اب تو ضرورت کی کوئی چیز خرید ئے، اس کی بوتل یا وہ پر موجد کی تصویر موجود ہو گی یا پھر کوئی ماول این زلفوں، دانتوں، ہاتھوں اور اس قسم کی دوسری اشیا کی نمائش میں مصروف نظر آئے گا۔

پیکنگ پراگرتصوبرین نه ہوں ،تو بہتوں کوتو خبر بھی نہ ہو کہ دنیا میں کیا گیا چیزیں ایجاد ہوگتی ہیں۔ ان ڈبول اور یونکوں کو آپ قرینے ہے کھر میں جا دیں، تو ایک آرٹ مليري بن جائے۔

اليشن سے اميدواروں پر بھی اب لازم ہے كه وہ اینے اپنے یوسٹروں پر اپنی تصویر ضرور چھپوائیں۔ کہتے ہیں' امریکا میں جمی کارٹر صرف اپنی تصویر کی وجہ سے الیکش

جیت گیا۔ اگر کوئی امیدوار بوسٹر پرصرف اپنا نشان انتخاب حیماپ دے اور نشان انتخاب کوئی جانور ہو تو غلط قبمی کا

سنا ہے فوٹو کرافر بھی اب اینے اسٹوڈیو کے شوکیس میں صرف انہی لوگوں کی تصویریں نمائش کے لیے رکھتے ہیں جو یابندی سے ہر ماہ اُن کا کرایہ اوا كرير \_ بعض تصويرين البته موتى بى نمائش كے ليے میں۔ بیان مدرُخوں کی میں جن سے ملنے کے لیے غالب نے مصوری سیکھنے کی کوشش کی تھی۔

یوں تو فوٹو کرافر ہر جگہ آ جا سکتا ہے کیکن ایسی جگہ جانا ممنوع ہے جہاں مکان ڈھانے کے لیے بل ڈوزرگشت کر رما ہو، یا نسی مجسٹریٹ کے حکم برعوام بر کولی جلائی جارہی ہو۔ بدیابندی بھی صرف اس لیے ہے کہ فوٹو کر افر اگر وہاں آ بھی گیا،تو نمس ہے کیے گا:'' فرامسکرائے!'' 🔷 🦫

جے لکھیے اور معقول معاوضہ پائیے

مستاف فلا بیرفرانس کاممتازلکھاری گز را ہے۔اس کا قول ہے: '' لکھنا ایبافن ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دل ود ماغ میں پوشیدہ جذب اور خیال دریا فت کرتے ، بوجھتے ہیں۔"

اُردو ڈائجسٹ آپ کو بھی لکھنے کی دعوت دیتا ہے

کہانی لکھیے ،سچا واقعہ،آپ بیتی ،مزاح یامعلو ماتی مضمون! یا پھرکسی اسلامی موضوع پرقلم اٹھا ہے اور السي تحرير خليق سيجي كدوه قاري كي زندگي ميں انقلاب لے آئے۔

عده نثر پاره کلیق کرنے پرآپ کو جوفلبی مسرت ہوگی ،اس کی اہمیت اپنی جگد! اُردو ڈائجسٹ میں جگد پانے پروہ آپ کومعقول معاوضے کا حقدار بھی بناد ہے گی۔آخر میں مشہور برازیلی ادیب، پاؤلو کیولو کا بیقول

"ساجھ داری (Sharing) کا دوسرانا ملکھنا ہے۔ بیانسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے خیالات، نظریات اور تجزیوں کودوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جا ہتا ہے۔'' (ادارہ أردو ڈائجسٹ)

أردو دُانجنٹ 225 🕳 جوري 2015ء



ان بست قامت انسانوں کا تعجب خیز حال جود ور جدید میں بھی جنگل کواپنامسکن بنائے بیٹھے ہیں

ا سنگھا کے مخصوص قطعۂ اراضی کی بیرونی زان کا حدود میں کھنے درختوں کے جسنڈوں کی قطارے برے موسالولا گاؤں واقع ہے۔ جمہور یہ وسطی افریقامیں واقع ایک ہزارسات سومیل کے رقبے پر پھیلا، یہ جنگل افریقی براعظم کی عظیم شکار گاہ ہے۔ ساتھ ہی بیمشہور عالم افریقی بونوں کا مولد ومسکن بھی ہے جن کی تسل اب معدومیت کے خطرے سے





یہ ہونے ہزاروں برس سے براعظم افریقا کے مالک

أردو دُانجُسْتُ 226 📗 جنوري 2015ء

ھلے آ رہے ہیں۔اب ان نیم بدوی ٔ جانوروں کو کھیر کر الٹکار کرنے والوں کی تعدا دصرف ایک لاکھ کے لگ بھگ رہ گئی ہے۔ ان کی جنگلی زندگی کا غالب رقبہ سبززاروں (Savannas) میں تبدیل ہو چکا۔ انھیں اینے یز وسیوں کی طرف ہے جھی خطرات لاحق ہیں۔

موسابولا کے اس فیصد باشندے شہد کی مکھیوں کے جھتے کی صورت بنی جینونیزیوں میں رہتے ہیں۔ وہ پتوں اور گارے سے بنائی جاتی ہیں۔ جھونیزیوں کے باہر بچول کی ٹولیال کھیلتی کودتی دکھائی دیتی ہیں۔ مرد و زن انت كامول مي مصروف رئة بير مرحقيقاً بدانتاني غربت اور بدحالی کی زندگی بسر کررے ہیں۔ طبی سہولتوں سے فقدان کی وجہ ہے ان میں گلبڑ سمیت کئی بیاریاں عام ہیں۔ ہریا کچ نومولود بچوں میں ہے ایک بحدایک سال کی عمر کو چینجنے سے مہلے ہی مرجاتا ہے۔ بچوں کی اموات کے اسباب زیاده تر ملیریا،اسبال اور و با بین ـ

ان بونوں کے بیجے دس بارہ سال کی عمر تک نارل قد و جسامت کے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے قد مہیں بڑھ باتے۔سائنس دان اب تک مبیں جان سکے کہ ان کی نشوونما تھم جانے کا راز کیا ہے۔ ان کی کوتاہ قامتی نے غالبًا ہزاروں برس سے جنگلوں میں بودوباش رکھنے کے سبب جنم لیا۔ جنگلوں میں رہنے والے لوگ کوتاہ قامت ای ہوا کرتے ہیں مکر ان بونوں جیے نہیں ایک اوسط بونے کا قد حارف تک ہوتا ہے۔ جبکہ مورت ڈیڑھ فٹ چھوٹی ہوتی ہے۔

ان بونوں میں شادی بیاہ کے لیے ایک میلامنعقد کیا جاتا ہے۔ اس میں مرد عورتیں اپنی پیند کے ساتھی چن کیتے ہیں۔ پھران کی آپس میں شادیاں ہوئی ہیں۔اس

أردودُانجَس 227

موقع ہر قدیم رسوم و رواج کے مطابق خوب گایا بھایا جاتا ہے۔ تمام قبیلے کی وعوت کی جاتی ہے۔ خوابصورتی بردهانے کے لیے دلہنوں کے الکے دانت رہی ہے گھسا كرنو كيلے بنائے جاتے ہیں۔

افریقی ہونے شکار کے دیوانے ہیں۔ ان کے محبوب شکاری جانور جھوٹے ہرن اور بارہ سنگھے ہیں۔ انھیں سے جال لگا کر پکڑتے ہیں۔ یہ جنگل میں بہت اندر جا کراس کی ممبرائی میں اتر جاتے ہیں۔ وہاں مکتے درختوں کے سبب ون کو بھی رات جیسی تاریکی ہوئی ہے اور زمین پر پنول کا قالین سا بھیا ہوتا ہے۔

ید بونے زبردست فقم کے کھوجی بھی ہیں۔ انجھی ہوئی بیلوں، تھنی جھاڑیوں، گھاس پیوٹس اور کیچڑ میں بآسانی اینارات بناتے اور معلوم کر لیتے میں کہ وہاں ہے ابھی کون جانور گزرے ہیں۔ جو بونا سب سے زیادہ ماہر شکاری اور کھوجی ہو، اے تمام بونے اپنا سر دار تسلیم کرتے جیں۔ جانوروں کا شکار کرنے کے لیے بیدا یک موزوں جگہ د کیھ کر وہاں جال بحیاتے ہیں۔ یہ جال انگور کی بیلوں

جال کے ذریعے جانوروں کا شکار آسان مہیں۔ کیونکہ چھوٹے ہرن اور دوسرے جانور جب شکار ہوں کی آوازیں سنیں' تو فوراً بیل بوٹوں میں حصیب جاتے ہیں۔ شکاری انھیں خوف ز دو کرنے کے لیے خوب شور مجاتے اور اعمیں جال کی طرف بھا گئے پر مجبور کر وہتے ہیں۔ جب کوئی جانور جال میں پھنس جائے ،تو وہ خوب اجھلتے کودتے ناچتے گاتے ہیں۔

یہ بونے بھی عام انسانوں کی طرح راگ اور موسیقی کے رسیا ہیں۔ ایک امریکی لوئیس سارٹو نے ان

کے گیت ریکارڈ کیے۔ وہ کہتا ہے''بونوں کے بیج بولنے کے ساتھ ہی گانا مجمی سیکھنے لگتے ہیں۔ کبون سے لے کر کانگو تک تمام ہونے ایک ہی لے میں گاتے

بونول کی زندگی کروہی ہے۔ شکار کی صورت الھیں جوخوراک ملے، وہ اے مل جل کر کھاتے ہیں۔ان میں خاندانی روابط بے حد مضبوط ہیں۔ ہر گروہ این اصواوں کی سختی سے یاسداری کرتا ہے۔ ان سے روگردانی شاذی و مکھنے میں آتی ہے۔ بونوں میں لڑائی جھکڑوں کی نوبت نہیں آئی۔ وہ بھی دوسرے گروہوں ہے بھی تبین اڑتے۔

بارشوں کے دنوں میں شکار کی فراوانی ہوتی ہے۔ کیکن ان دنوں بونے شکار سے زیادہ این زمینوں پر سبزیاں کاشت کرنے میں زیادہ دکھیں لیتے ہیں۔ حیار سوسال قبل خورد ٹی تیل کے کچھ بودے برازیل ہے افریقالائے گئے تھے۔ان کی کاشت اب بڑے پہانے یرکی جالی ہے۔

یہ بونے جنگل سے باہر بانٹو کسانوں سے مال کے بدلے مال کے طریقے پر تجارت کرتے ہیں۔ یہ گوشت، جنگلی شہد اور تھمبیوں کے بدلے ان سے اشیائے ضرورت لیتے ہیں مثلاً اناج، کپڑے وغیرہ۔ بانٹو قباکلی دراز قامت ہیں۔انھوں نے جب پہلی مرتبہ ان بونوں کو و یکھا تو بمشکل ہی یقین کیا کہ وہ واقعی سرزمین افریقا میں اپنا وجود رکھتے ہیں۔ انھوں نے بونوں کوشرمیلا، بے ضرر اور اپنے ہی خول میں بندر نے

بونے بانٹو اوگوں کی انوکھی چیزوں مثلاً کھانا یکانے

أردودًا تجست 228 📗 جوري 2015ء

کے برتنوں، ورمانی نیزوں، تیروں اور حغروں میں بری دکھیں کیتے ہیں۔ان کے حصول کی خاطر وہ کئی ماہ جنگل کی رہائش ترک کر بانٹوؤں کے تھیتوں میں کام کرتے اور معاوضے میں یہ چیزیں حاصل کر کیتے ہیں۔صدیوں تک بانٹو زمین داران بونوں کوایئے موروتی زرعی غلام مجھتے رہے۔ ان کے درمیان تعصّب کی دیوار اب تک کھٹری ہے۔مغروراوراو نجے دماغ والے بانٹو بونوں کو

انسانی حقوق کی انجمنیں ہر جگه مظلوم، دیے کیلے كر ربى جين ـ رواندا، كالكو اور كيون مين آباد يونون صدیوں سے وہاں آباد ہیں۔

بونا کہتا ہے''میں اینے بچوں کو دونوں دنیاؤں میں بہترین مثال ہے۔ لیکن کیا اسکولوں میں تعلیم یا کر نکلنے

حقارت کی نظرے دیکھتے ہیں۔

ہوئے اور ناانصافی کے شکارلوگوں کوانصاف دلائے اور ان کی حالت سدھارنے کے لیے سرگرم عمل رہتی ہیں۔ کیکن جمہوریہ وسطی افریقا کے بونوں کو وہ نظر انداز کے ساتھ بھی بڑی ہے رحی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ انھیں ا بنی محنت کا خاطر خواد معاوضه نبیس ملتابه آجر ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک مجمی تہیں کرتے۔ حکومتیں جنگلوں بران کے حقوق مالکانہ تسلیم نبیں کرتیں حالاتکہ وہ

بوئے جنگل کی زندگی ترک کرنے کو تیار نہیں۔ پھر بھی وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا پیند کرتے ہیں۔ایک زندگی گزارنے کی تعلیم دلاؤں گا۔ ایک جنگل کی ونیا' دوسرے شبر والی .... بید قدیم رسوم و رواج بر کاربند رہتے ہوئے جدید دنیا کے تقاضے بورے کرنے کی والے بونے بیج جنگلی زندگی کی طرف بلٹ سکیں سے؟ پھر کے زمانے سے کے کرکتاب کے زمانے کے

درمیان واقع خلا بهلامکنا آسان بات شبین. بچول کی تعلیم زیاد و تر پرائمری کی تھے تک بی محدود

رہتی ہے۔ چند ایک ہی ٹانوی اسکولوں میں جا یاتے

ہیں۔ ان بونوں کی جدید زمانے میں کامیاب ترین

چھلانگ موسابولا ہے تمیں میل دور جانب شال موناساؤ

کے کیتھولک مشن میں و کھنے کوملتی ہے۔ وہاں ایک ہزار

کے لگ بھگ ہونے بانوؤں کی مداخلت بے جا ہے

آزادمونگ کھلی اور دیگر نقد آوراجناس کی کاشت کاری

میں مصروف ہیں۔ اس محنت کے بدلے انھیں اشیائے

ضرورت دینے کے ساتھ ہی مسیحیت قبول کرنے کی

ترغیب بھی دی جانی ہے جے تبول کرنا ان کے لیے

بونے بے یاکا نامی ایک عظیم ستی کی عبادت

کرتے ہیں۔ساتھ ہی وہ موکونڈی لیعنی ارواح جنگل کو

مجھی مقدس مجھتے ہیں۔ ان میں سب سے طاتور

موکونڈی ''انجنگی'' ہے۔ یہ مخصوص را توں میں جنگل

میں نزول کرتی ہے۔ جب اس کے نزول کا وقت ہو، تو

ہر سوخاموش حیما جاتی ہے۔ سب لوگ جیب حاب کھٹر ہے جنگل کی طرف و تکھنے لگتے ہیں۔ پھر درجن بجر بونے ایک ایس مخلوق کو اینے درمیان لیے جنگل سے نمودار ہوتے ہیں جو سرتا یا کہے کہے تکوں میں ملفوف ہوئی ہے۔ اس کے کوئی خدوخال اور اعضا وغیرونہیں ہوتے۔ یبی''ایجنگی'' ہے۔

اس کے نمودار ہوتے ہی سب لوگ شدید عالم خوف میں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔''آپجنگی'' اپنے منہ سے میجھ شہیں بولتی، ہمراہی اس کی ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ بنگل سے باہر تھلی جگہ پرنگل الر" ایجنگی" ناچنے کود نے لکتی ہے۔ ساتھ ہی ڈھول بجنا شروع ہوجاتے ہیں۔ وهواول کی تھاپ میں تیزی آنے کے ساتھ البحنگی کا رفض بھی تیز تر ہو جاتا ہے۔ تمام بونے بھی جنونی انداز میں ناھنے لکتے ہیں۔ یہ رقص ساری رات جاری رہتا ہے۔ سبح ہوتے ہی ''ایجنگی''اینے ہمراہیوں کے ساتھ جنگل میں غائب ہو جانی ہے۔

تصيرالدين طوي

🖈 دوست ہزار بھی کم ہیں اور دہمن ایک بھی زیادہ ہے۔

الله جو محص ناممکن کے پیچھے بھا گتا ہے وہ ممکن سے بھی رہ جاتا ہے۔

الله المحسين بندكر لينے سے سورج كى روشني كم نہيں ہو جاتى۔

يعقوب بن اسحاق الكندي

🛠 جو محض جتنا احیما ہوتا ہے اس کے دخمن اور حاسد اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔

🛠 جو تحص تیری با تیں خوشد لی ہے تہیں سنتا تو اس کے سننے کا احسان اپنی با توں ہے اٹھا لے۔

🚓 برحسین چیز انجیمی نہیں ہوتی لیکن ہرانچمی چیز لاز مأحسین ہوتی ہے۔

(امتخاب: عابد شفع ، لا مور ) 🕍 پیار کی عمیادت خدا کی عمیادت ہے۔

أردو دُانجَتْ 229 ﴿ جَورِي 2015ء

جَائِت يَجْعَالُ: مدير ماهنامه أردو دانجست الله 325 G- عبر تاوَل لاءور

#### ماہ دسمبر میں دیے گئے قصه کوئز کے صحیح جوابات

(ب) ۲۵روتمبر ۱۸۷۱، ۱۱روتمبر ۱۹۴۸، قصد كورُزار (الف) يانجا جناح

> (پ) ۱۹۱۸ قصد كوتز 2- (الف) اى بالى

#### درست جوابات دینے والوں کے نام

على زيب احمد (قسور)، واكن خالد سيف الله خان (الا بور)، عاقب محمود بن (راوليندى)، اوليس شيخ (نويه تيك سنكيه). محمد الياس (مندي يباؤالدين) مشيم اختر (فيعل آباد)، عائشه فاطمه (فيعل آباد)، طاهره متايت (يشادر)،منظور احمه بعثيع (نواب شاو)،منورسعيد خانزاده (سکرند)، محمد اسحاق زبری (خمیاری سندهه)، محمود منور خان (سرگودها)، اولیس حبیب (قیصل آباد)، محسن حبیب (قیصل آباد)، محمد حبيب(فيصل آباد)، حيان كاشف(حيدرآباد). محد تنزيل مهاس جنجوند(سركودها)، محدقليل مهاس جنجوند(سركودها) جمد ويم (مير يورخاص)، عمز وشمشاه خان (سرگودها) بنصيرا تهدر رضا( فيصل آياد ) محمد زايدانور ( فيصل آياد ) ، وحيد نذير ( بور ب والا ) ، اسدق ايين ( اسلام آياد )



ر • محدا حاق زبری (خیاری سنده) 2年1月1日 · مائشة فاطمه (فيعل آباد)

> الوات: اتهام قار تين اينا كمنل نام ويها اورمو بأكل يا في كل الل غبر لكسنا بركز ته بهوليس -اس کے بغیر کورئیر سروس کا نمائندہ آپ تک نبیں پہنچ یاتا ۔ (ایدینر)

جيتنے والوں كے نام

أردودُانجُسٹ 230 جنري2015ء

## قصه کوئز ۱۰

30 رمضان المبارك 256 ججري كومطيم محدث كي از بکتان کےشہر بخارا میں وفات ہوئی۔ آپ کا بورا نام محمد بن اساعیل ابوعبداللہ الجوفی ہے۔ستر ہ سال کی عمر میں والدہ کے ساتھ جج کرنے گئے تو محصیل علم کے لیے وہیں اقامت گزین ہو گئے۔ سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسی کتاب مرتب کی جس نے آپ کا نام عالم اسلام میں زندہ و تابندہ کر دیا۔ وہ حدیث کی منتند ترین کتاب مائی جانی ہے۔ آپ نے اس کتاب کی تدوین و تالیف کے لیے اسلامی و نیا کے متعدد سفر کیے اور قریباً ای ہزار اشخاص سے مدیثیں جمع کیں۔ آپ کو جھ لاکھ کے قریب احادیث تورے متن و اساد سمیت زبانی یاد

1-ان محدث كا نام بناتين ووكس ملك مين پيدا بوتع؟ 2۔ ان کی کتاب کا نام بتا نیس جو قر آن یاک کے بعد دوسری معتبر کتاب مائی جانی ہے؟

#### قصه کوئز 🗠

وسطى ايشيا كا الهم ترين اسلامي ملك تقريباً أيك صدى تک روس کے زیر اگر رہنے کے بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور اب ایک آزاد ملک ہے۔ اسلای تبذیب و ثلافت ك بهت سے مراكز اور تاريخي مقامات يبال واقع بين-مندوستان کا پہلامعنل بادشاہ ہابر از بک تھا۔ یہاں کی موجودہ آبادی دو کروڑ 42 لاکھ کے قریب ہے۔مسلمانوں کی تعداد 88 فیصد ہے جن میں زیادہ تر کی جیں۔ چوسی صدی قبل سے بیل اس بر سکندر اعظم نے قبضہ کیا۔ آخویں صدی کے دوران میں بہاں کے ترک قبائل نے عرب فاتحین کے زیر

الر اسلام قبول کیا۔ تیرجویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی سر کردگی میں منکولوں نے یہ در یے حملے کر کے میہ علاقہ سبحوق ترکوں سے ہتھیا لیا۔ روس نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے تخت ان پر بہت صلے کیے، آخر کار انیسویں صدی کے وسط میں روی افواج نے اس کے بورے ملاقے پر قبضہ

 ا: کو نے ملک کا تذکرہ ہے اور اس کا دارالکومت کونسا شہرہے؟ 2: اس ملک نے روس سے اپنی خود مختاری کا اعلان کب کیا؟

#### قصه کوئز 🛚 3

ترکی کا ایک شہر جو براعظم بورپ میں واقع ہے۔ اس کا نام تسطنطین اعظم کے نام پر 11 مئی 330 ، کورکھا گیا تھا۔ اسلامی دور میں اے تسطنطنیہ کے نام سے پکارا کیا البتہ عثانی تعكر انول احد خالث سے سليم خالث تك سكول يراس شمر كا نام لکھا ہوا ماتا ہے۔ اس شہر پر مسلمانوں کا بہلا حملہ 51 ھر 672 ء میں ہزید بن معاویہ کے باتھوں ہوا۔ سات سال سے محاصرے کے بعد وہ ناکام اوٹ سیا۔ اس محاصرے کو اس لحاظ سے شہرت حاصل ہے کہ اس میں حضرت ابو ابوب انصاری شہید ہوئے اور شہر کی و بواروں سلے وان موے۔ 782 ومیں ضلیفة المهدی کے فرزند بارون نے انے لفکر کے ہمراہ ایشیائے کو چک سے کوئ کیا اور ملکہ ارین سے فراج وصول کیا۔ اس نے شہر کے ایک حصے پر اقیمند کرایا۔ مرشمر پر قبضہ کی کہلی کوشش مٹانی سلاطین کے عبد میں ہوئی جب کہ بایزید اول نے 1396 میں اس شمر کا محاصروكيا جو چند ماوتك جاري ر باتفا\_

ا: حس شہر کا ذکر ہے اور پیکس ملک میں واقع ہے؟ 2: اس شہر میں موجود دومشہور عائب تھرول کے نام يماكين؟

خوبصورت اورمعیاری کتب بهم قیت اعلی معیار منشورات منصوره،ماتان روڈ لاہور 042-35425356 منصوره،ماتان روڈ لاہور

أردو دُانجَبْ 231 📗 جوري 2015ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



حضرت ابوبكرصد لق

تاشر: بك كارتره بك اسريك جبلم، فون:

بیان کرتے ہیں۔ راقم کے خیال میں ایک بوی وجہ بدے

کہ ہمارے مسلمان تحکمران حقیقی اسلامی تعلیمات ہے

کناروکشی اختیار کر چکے۔ انھوں نے اس طرز حکمرانی کو

خیر یاد کہد دیا ہے نبی کریم تنظیم نے ایٹایا اور جس پر

خلیفداة ل،حضرت ابو بمرصد ایّ بی کی مثال لیجید

۱۳۹۷۷ ماه و تيت ۸۵۸و ي

خلفائے راشدین بھی کار بندر ہے۔

اورو اورو اورواق

مصنف محد حسين بيكل مترجم: الجم سلطان شبهاز ..

علا و وانش ورامت مسلمہ کے زوال کی مختلف وجوہ

ابوبكر في فائده پنجايا۔" (منداحمہ)

حضرت ابو بكر صديق جب خليفه ہے، تو تا وفات حقیقی اسلامی طرز تحکمرانی!

زىرتېمرە كتاب انبى جليل القدر خليفه اوّل كى حيات میارکدنهایت تفعیل سے ہمارے سامنے لائی ہے۔مصری محقق نے پیدائش سے لے کر وفات تک حضرت ابو بکر صد بین کی زندگی کے جمی واقعات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ یوں ایک ایس سبق آموز زندگی ہارے

الشان مذہب کی ترقی وتر وترج میں لنا دی۔حضورا کرم تنگیلا

درویش زندگی بسر فرمانی۔ آٹ کو پیوند کلے کیڑے مہننے ے بھی عار نہ تھا۔ دوران خلافت آپ نے کوئی حل مہیں بنایا، اونتوں کے گلے کھڑے میں کیے اور نہ ہی مال جمع كيا بلكه آب كى تمام تر تواناني تروت اسلام اورمسلمانون کی ہماائی و فلاح کے کامول پر مرکوز رہی۔ یہ ہے سچا و

آپ کا شار قریش کے دوات مندول میں ہوتا تھا۔ مگر جب اسلام لائے، تو اپنی ساری دولت اس منع عظیم کا ارشاد کرامی ہے: " مجھے اور اسلام کو سب سے زیادہ

دور حاضر کے مغربی دانشورا کثر مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک میں مس قسم کا حکومتی نظام نافذ کیا جائے؟ وہ اس من میں اسلامی فرقوں کے مابین یائے جانے والے اختلافات نمایاں کرتے ہیں۔ اب جناب محمد وقاص نے زیر نظر کتاب اسلامی ریاست کامنصوبہ بڑے جامع انداز میں چین کیا ہے۔اس منصوبے کی خاصیت ہے کہ بدان خامیوں و قباحتوں سے یاک ہے جومغربی حکومتوں میں عام ہو چکیں۔ اس کامقصد صرف عوام کی نزتی محلائی وخوشحالی ہے۔

كتاب صورى ومعنوى لحاظ سے عدہ ہے۔ اسلامى ریاست سے دلچیتی رکھنے والے مرد و زن اے مرغوب کتاب یا میں کے۔



مصنّف: مير بابر مشاق ـ ناشر: عثان پبلي كيشنز اے۔ ۸ بلاک بی۔ ۱۳ ریلوے باؤسٹک اسکیم کلشن اقبال کراچی۔ فون: ۳۵۰،۳۸۷ ۱۳۸۰ - قیت: ۵۴۰

امریکا کے مشہور صدر تھیوڈور روز ویلیٹ کا تول ہے: ''آ پ کو ماضی کے متعلق جنتنی زیادہ معلومات ہوں کیٰ آپ مستقبل کو اتنا ہی بہتر بنا سلیں گے۔'' پیہ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ساڑھے جار سو صفحات پر مشتمل ہے کتاب صوری و

اسلامي فلاحي رياست

الباي فلاي بياست المياست

مصنّف: محمد وقاص خان۔ ناشر: محنت پہلی کیشنز'

مغرلی دانشور خود لکھتے ہیں کہ دورجد ید کی مغربی

حکومتوں نے شوری (جمہوریت)' انسانوں کی مساوات

اور فلاح و بہبود کا تضور اسلام سے لیا ہے۔ خلفائے

راشدین کے زمانے میں وہ فلاحی اور عوام دوست حکومت

وجود میں آ چکی تھی جس نے چودہ سو برس بعد بورب میں

كيكن مغربي جمهوري حكومتوں ميں الله تعالی نبيں،

عوام کو مقتدر اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہے۔ ای کیے ان

حکومتوں کانظام دنیاوی و مارہ برستانہ زیادہ ہے۔ جبکہ

اسلامی مملکت ان حدود و قیوو پر ممل کرنے کی یابند ہے جو

قرآن وسنت میں بیان ہوئے ہیں۔

مركز تحريك محنت جي تي روز واو كينت. فون:

۳۹۰۴۰۵۲\_۵۳ قيت: ورج تبيل\_

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

خوبصورت بات علم تاریخ کی اہمیت بخوبی اجا کر کرتی ہے۔خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے اپنی تاریخ کا مطالعہ

وجه بيه ہے كە تحض ايك بزارسال قبل مسلمان ونيا ميں سیریاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ہرشعبے بائے زندگی میں جھائے ہوئے تھے اور انھوں نے انسان کی فلاح وبہبود کے لیے کئی تعظیم کارنا ہے انجام دیے۔ کیکن بوجوہ مسلمان زوال پذیر ہو گئے اور اب تک ونیا میں پہلے جبیہا مقام حاصل تبین کر سکے۔

جناب مير بابر مشتاق ايك دردمند مسلمان اورعمده تحقق ہیں۔ آ ب اپنی تحریروں میں اغیار کی سازشیں آ شکار کرتے اور مسلمانوں کو زوال سے نکلنے کی تدابیر بتاتے میں۔ زیرتیمرہ کتاب بھی ای سعی کی ایک کڑی ہے۔ مرتب نے کتاب میں ان قابل رشک اور یادگار زمانہ اسلامی شخصیات کو جمع کر دیا ہے جنھوں نے مذہب'' اخلاق سائنس فقا قانون حکومت اور سیاست کے شعبوں میں زبروست کارنامے انجام دیے۔

ان عظیم شخصیات کے بارے میں پڑھنے سے افشا ہوتا ہے کہ جمہوریت اورانسائی حقوق کے فروغ سے لے کر سائنس وٹیکنالوجی کی ترقی تک مسلمانوں نے گئی میدانوں میں اپنے کمالات فن دکھائے اور انسانی تہذیب وتدن کو بنا سنوار دیا۔ بیہ کتاب اسلامی عظمت کے اس عبد رفتہ کو بردی خوبصور تی ہے عیاں کرتی اور جمیس فخر وحوصلہ

سوعظيم مسلم شخصيات ميس خلفائ راشدين حضرت خالدٌ بن وليد علمائ كرام فقهائ كرام اوردور حاضر كي مشهور هخصيتوں مثلاً مولانا مودوديٌّ حسن البنا' سيد قطب شهبيدٌ مولانا محمد الياسُ وْاكْتُرْ مَجْم الدين اربكان وغيره بر

ميرحاصل فائےموجود میں یہ کتاب کی چیش کش عمدہ ہے اور کا غذم عیاری! تاریخ اور سوائح حیات سے دلچیں رکھنے والے قار مین اس تصنیف کو پہند کریں تھے۔ ایک ہی مٹی کے لوگ



جناب سلطان جمیل صیم بھی ایسی کہانیاں تخلیق کرتے ہیں جوانسان کے کروار کی تفکیل میں معاون بن سکیں۔ اے نیک و ہد کے مابین تمیز کرنا سکھا ئیں اور معاشرے کا مفیدشہری بنا دیں۔ آپ مشہور شاعر، صیا اکبر آبادی کے فرزعد اکبریں۔

أردودُانجُسٹ 234 📗 جنوری 2015ء



مصنف: سلطان بميل تسيم - ناشر: بختيار أكيد يمي، 3-٨/49 بکشن اقبال کراچی \_ قیت: • ۴۰۰ روپے نیری پرانمیٹ (پ:۱۹۴۸ء) برطانیے کے ممتاز افسانه نگار ہیں۔ وہ اپنی ایک تحریر میں کہانی کی اہمیت پھھ یوں اجا کر کرتے ہیں: ''اوگ مجھتے ہیں کدانسان کہانیاں تخلیق کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے۔'' كويا يرانيث بدكهنا حائة بين كدكهانيان انسان كي زند کی سنوارنے اور اسے درست راہ و کھلانے میں اہم کر دار ادا کرتی ہیں۔اصلاحی کہانیوں کا یہ بڑا مثبت روپ

صانب کتاب طویل عرصے ہے شاندار افسائے لکھ رہے ہیں، تاہم" پلک ریکشنگ" ممزور ہونے کے باعث وليي شبرت نه يا سكے جس كے آب حق وار تھے۔ راقم کے نزویک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ شہرت یا دولت کمانے نہیں اپنے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے افسانے لکھتے ہیں۔ ذہنی محنت و مشقت سے ایک خوبصورت و موزوں افسانہ تکلیق کر کے انھیں جو کی مسرت وخوشی ملے، شاید و ہ اس کوشانی و کافی سیجھتے ہیں۔

آپ کے حار افسانوی مجموعے شائع ہو جکے، ز رتبصرہ یا نیجواں مجموعہ ہے۔ اس میں چودہ افسانے شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر کا موضوع سلگتا کراچی ہے جہاں سای راہنما اینے مفادات کی خاطر لسائی و مذہبی فسادات كرات ريت ميں۔ نارفسادات في عروس البلاد، کراچی کوکسی کٹی پئی ہیوہ کی صورت دے ڈالی مگر افسوس' مفادا کی لڑائی اب بھی جاری ہے۔

''ایک ہی مٹی کے لوگ'' کے افسانے ہمیں جدید دور کے مشکوں ہے آگاہ کرتے اور برہند سچائیاں سامنے لاتے ہیں۔انسانے بڑھنے کے شوقین اس مجموعے کو قابل مطالعہ اور پہندیدہ یا تیں سے۔ کتاب کی اشاعت و طیاعت معیاری ہے اور اس لحاظ سے قیمت چندال زیادہ مہیں۔ اونث: جديد طبي قوائد



منصف: وْ اكْتُرْ سيد صلاح الدين قادري - تاشر: فَصْلِّي سنز (برائیویٹ) لمیٹڈ، اردو بازار کراچی، فون: ۴۲۱۹۷۲۳\_۲۱۰ قيت: درج تبين\_ قر آن یاک میں ارشاد البی ہے: لوگ اونٹوں کونبیں

و مکیتے کہ آتھیں کیے پیدا کیا گیا؟" (الغاشہ: ۱۷) جب اونٹ کی گونا گول خصوصیات دیکھی جا کیں اتو به مصداق قر آن یاک وہ واقعی اللّٰہ تعالی کے معجزے کی جيتي جائتي نشائي نظر آتا ہے۔

جناب ڈاکٹر صلاح الدین قادری جامعہ ملیہ ڈگری كالج ، كراجي مين سيجرار حيوانيات بين \_ انحول في محنت شاقہ کے بعد زیر تہرہ کتاب مرتب کی ہے جس میں اونٹ کی عمومی معلومات وینے کے علاوہ اس کے گوشت اور دودرہ کے طبی فوائد بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ به معلومات واصح کرتی میں که اونٹ کا گوشت اور دودھ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔

محقق موصوف کی تحقیق افشا کرتی ہے کہ دورھ سرطان، میبا ٹائنس، استیقا، تپ دق اور کردوں کی بیار یوں میں شاقی ہے۔ یہ کتاب کویا اونٹ کا مختصر انسائیکاوپیڈیا ہے جس میں اس جانور سے دلچین رکھنے والول کو بہت ہی قیمتی معلومات مل جا نمیں سے۔ کتاب کی طباعت وپیش مش بہت عدہ ہے۔ اپنی تندری کو فوقیت دینے والے مرد وزن اسے مفید کتاب یا میں گے۔

#### ووا،غذا اورشفا

مصنّف: ذاكثر آصف محمود جاديه ناشر بيشل بك فاؤنڈیشن اسلام آباد۔ قیمت: ۱۳۰۰رویے۔

حدیث نبوی ترمیطا ہے کہ ہر مرض کی شفا موجود ہے۔ کیکن صحت یانے کے لیے ضروری ہے کہ علاج ہے مدولی جائے۔ دورحاضر میں علاج کرانا خاصا مہنگا

أردودًا بجست 235 م



شانه أتعين جنت الفردوس نعيب فرمائ الطاف صاحب كالحرير كرده "بماني بيَّ" بيزها تو جارے دل ميں رنگ و تور كاسيلاب أبل بيزار بهم مرحوم اورسار في مسلمانون ك ليالله

معیاری مخر سرول سے سجا گلدستہ

جل شاند سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ (عبدالله الله اور)

شاره وتمبر نظرتواز جواب بيه دليب اورمعياري تحريرون ے سجا گلدستہ دل کو بھا گیا۔محتر مەنسرین جلیل کا انٹرو یومحنت' كردار اور اخلاق ي عبارت تقار"مشور و حاضر ي كي كي محسوس ہوتی ہے۔ ہو سکے تو تھیاوں کے پاکستانی ہیروؤں کے بارے میں بھی لکھیے ۔ آخر میں بوری ٹیم کو آئی انہمی کاوٹن برمبارك باديه (محمداوليس دانش خانزاد وأسكرنذا نواب شاو)

كريث ملازمين

اردو ڈانجسٹ کے تمام سفحات اور تصاویر میں تکھارے اور کتابت بہت عمدہ ۔ یروفنگ کا معیار بھی بہتر ہے۔ رسالے میں وقتا فو تنا میری کہانیاں شائع ہوئی ہیں جن کا مناسب اعزاز بدبھی موسول ہوتا ہے۔ تاہم اعزازی شارہ

ہم عمرے ایسے حصے میں واقل ہو میلے کہ دم والسیس کا احماس شدت سے ہوتا ہے۔ بھائی کل حسن جیے صاحب کردار لوگوں کے سائے سے محروی نے اس احساس میں مزید شدت پیدا کردی۔ الله تعالی سے دعا ہے که مرحوم کے ورجات بلنداور بسمائدگان كوسبر بميل عطافرمائ أمين-محترمه صغیرہ بانوشیریں کے انقال سے بہت بڑا خلا پیدا مو کیا۔ان کا "مشورہ حاضر" بہت انہاک سے بڑھا جاتا تھا۔ اللَّه تغالَى ان كو جنت الفردوس ميں جگه عطا قربائے۔

اردو ڈائجےٹ سے معلوم ہوا کہ قریش براوران کے

برادر بزرگ ،گل حسن انقال فر ما گئے ۔اللہ تعالی أن كو جنت

الفردوس مين جُله عطا فرمائية الطاف حسن قريش صاحب

كے مقالہ خصوصى، بسائى جى سے مرحوم كى زندكى كے حالات

یزه کراوصاف جمید و ہے واقفیت ہوئی اور میا طمانیت ملی کہ

انھوں نے خاندان کی سربرای انتبائی خونی سے نبھائی۔اب

(احسان الحق مدير بلوچستان نائمز)

بھائی جی کی وفات کا بڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ اللہ جل

غلاموں کی نماز (تُركى وفد بلال احمر لا مورييس)

کہا مجاید کرکی نے مجھ سے بعد تماز طویل سجدہ میں کیوں اس قدر تمھارے امام وه ساده مرد مجابد، وه مومن آزاد خبر نہ تھی اُسے کیا چیز ہے تمانے فلام بزار کام بیں مردان خر کو ونیا میں انبی کے ذوق عمل ہے ہیں اُمتوں کے نظام بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم كد ب مر ورغلامول كروز وشب يدحرام طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تجب ہے ورائے سیدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وه سجده جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام! فسطینی عرب سے

ز مانداب بھی نہیں جس کے سوز سے فار فے میں جانتا ہوں وہ آتش ترے وجود میں ہے تیری دُوا نہ جنیوا میں ہے، نہ لندن میں فرنگ کی رگ جال بیخة يبود ميں ہے ساہے میں نے افلای سے اُمتوں کی نجات خود کی برورش و لذت نمود میں ہے!

اور تنصن مرحله بن چکا۔ مزید برآ ل بعض اوقات بدیر بیزی یا بدتملی ہے معمولی بیاری بھی بڑھ کر خطرناک مرض بن جانی ہے۔

دُاكِيرٌ آصف محمود جاد خدمت انسان كوعين عيادت سیجھتے ہیں۔ چناں چہ انھوں نے بہ سلسلہ علاج لوگوں کو مختلف مسائل میں گرفتار یایا، تو ان کی زندگی آسان بنانے کے لیے زیرتبسرہ کتاب لکھ ڈالی۔

دوا، غذا اور شفایس بتایا حمیا ہے کہ خدانخواستہ انسان کوکوئی بیاری چینے او کیونگر نمٹا جائے۔ چنال جہاس میں مختلف بیار بوں میں استعال ہونے والی ادوبیہ ان کے مضرائرات اورانتخاب ہے متعلق بڑی مفید معلومات دی

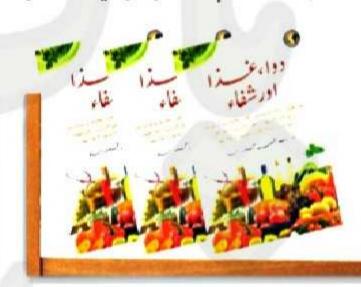

سمنی میں۔ بیخونی کتاب کو عام کھرانوں کے لیے بہت

جن گھرانوں میں خصوصاً بحے ہوتے ہیں،ان ہیں به كتاب موجود بهوني حابية تاكه كسي طبي مسئله يا آفت كي صورت اس سے بروقت نمٹا جا سکے۔ کتاب کی پیش کش معیاری ہے اور اپنی افادیت کے پیش نظر بہت کم قیمت ر محتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے امراض کا سمندر کویا کوزے میں سمیٹ دیا ہے۔

(تبعرونگار: سيدعاصم محموو)

أردودُانجُنٹ 237 🗻 🚅 جوری 2015ء

أردودُ أنجنت 236 📗 جوري 2015ء

مستوشئة سوشل ميذيا

سكوشئة سوشل ميذيا

آج کل کے دور میں قیس بک زندگی کا اہم جزو بن چکی۔ لاکھوں یا کستانی اپنی خوشی، قمی اور دلیسپ معلومات ولحیرہ ای سوشل سائٹ کے ذریعے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ اُردو ڈائجسٹ ۴۴ سال ہے اُردو زبان کی ترویج کے لیمسلسل کوشاں ہے۔موجودہ دور کی ضرورت مدنظر رکھتے ہوئے اُردو ڈائجست بھی قیس بک برشاعری، نشر، اتوال، احاديث و فرمان اللي اور مختلف اسلامي، سأنسي، سياسي، معاشی، ساجی واقعات شیئر کررہا ہے۔ بول ندصرف أردو زبان کی تروی جوری ہے ملکہ دوسری زبانوں والے بھی اس سے آشنا ہورہے ہیں۔

بہت سے قارمین ای میل، قیس بک اور بذر بعد واک ہمیں اُردو زبان کی بہتری کے لیے تھاویز دیتے اور شاعری و نثر ميں اپني كارشيں بھي سينجة ہيں۔ ہم قارئين كى تباويز بحسين و عقید کو ول سے اپناتے اور اس بات بر ان کی حوصلہ افزائی كرتے جيں كدوہ أردوكي ترويج من جلاا ساتھ دے رہے جي - آب اين تهاوين ستائش وتقيد اور تحريب جارا اي ميل، فیس بک اورفتری ہے یہ جموائیں جن کا ہم خیرمقدم کریں كـ حارا يا يه ب: ٣٢٥ جي-١١١ جوبر ناؤان لامور اي (وارد) editor@urdu-digest.com

باک دهرنی کا قرض ہم اس سوئی دھرتی یہ نی می جگائیں کے اور شفاف سوچوں کو باہم کر کے نئی تقدم بنائیں سے

ہم اس ارض وطن پر رکیٹی خواب جگائیں کے اور ان خوابوں کے در بردہ نیا دور وکھائیں گے ہم اس یاک دھرتی کا قرض کیے چکا میں سے؟ اب پرچم کے سائے میں ٹی جبتو کا سر ہے ہم محبّت خیز جذبوں کے نیے دیپ جلائیں گے

اب سر پر ہو سابی کلن ندہب عظیم

ہم قرآن کی روشن شمعوں سے نفرت کو مثانیں سے ہم سا سوئی وهرتی بر نئی سطح چاکیں کے (سعد مه نوشین نثار، شکا کو، امریکا)

ارآب كا ذا بجنث بهت اليماب-٢٠٠٠ عند ربا موں۔ براہ مبر مانی اس میں شاعری بھی شال کریں۔ (مجوب اقبال)

٢- اس ميں بہت معلوماتي مضافين موتے ہيں۔ ميں اردو ڈائجسٹ کو پیند کرتی ہوں۔ ( کنول میک) ٣۔ تصویر کے بنچے اپنا قبیک نہ لگایا کریں تا کہ لوگ زیادہ نے زیادہ شیئر کرعیں۔ (بال) (امارے خیال میں امیج شیئر کرتے میں ایک سی حم کی رکاوٹ ٹیس

ين مكتابين وراوسي اللي كامظامروكرين) سم بین اردو ڈائجسٹ کامستقل قاری ہوں اور اس کی ترقی وسامتی کے لیے دعا کو ہول۔ (ویم ریاض) ۵۔ اردو و انجسٹ کے لیے لکھنا جاہتی ہوں۔اس کے لي كياطريقة كارب اوركيا ميري كهانيان ال شي شائع مو عالمين گا۔ (مليح فجم)

(ایل کمانیاں ایل بنر کے ای میل ایلریس یا بیشل ایلریس برجمین ویں۔ شاتع کرنے کا فیصلہ مضمون برجے کے بعد کیا جائے گا۔ )

۲۔ ایڈس سے گزارش ہے کہ روزانہ دس تصویروں ہے زیادہ نہ لگا کیں کیونکہ میں ہرائیج شیئر کرتا ہوں۔اس طرح میرے لیمکن نبیں رہتا۔ (کامران خان) ے۔ میں اردو ڈائجسٹ کی گھر جیٹے رکن کیسے بن عتی ہوں۔ کیا یہ جھے ماہ تک میرے کھر ماہوار بھیجا جا سکتا ہے۔طریقہ کار بنادیں۔ (فاطمہ زابد)

( شرور آسکن ہے۔ آپ آردو ڈائبسٹ کی سالان قریبارین سے تھر بيضية الجست ماصل كرسكتي وريا-)

٨ . مجمار دو والجسف يهند ب-كيا آب مجمال کی ایک کالی شیخ کتے ہیں۔ (فرح ذیثان ملک) (ال ع لي آب وأردوة البسك سالات فريداري كاركن بنا يوكار)

أردودًا نجست 239 📗 جوري 2015ء

قارئین کرام بذرامیدای میل بھی اپنی آرا اور تعاویز بھیج سکتے ہیں۔ قارئین کے تیمروں ہے جمیں رسالے کا معیار بر صافے اور بہتری لانے میں مدوملتی ہے۔ ہمارا ای میل پاید ہے: editor@urdu-digest.com (اداره أردو دُانجست)

''اسلامک کلیرل سینظ' ہزار ہا ناروژی مسلمانوں کی ندہبی و تبذیبی ضروریات بخونی بوری کررہا ہے۔ شہید دوسروں کی خاطر جان دیتا جبکہ محسن دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے۔ ایک کا صدقہ جان ہے تو دوسرے کاتحنہ زندگی۔ صوفی صاحب ناروژی مسلمانوں کے لیے حسن ٹابت ہوئے۔اللّٰہ تعالی سے دعا ہے کہ اسس جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین (محدارشد فخرالدین اوسلو ناروے)

شاروستمبر میں حکیم عبدالوحید سلیمانی نے اینے مضمون "مشورہ حاضر ہے" میں بھی دور کرنے کا نسخہ بتایا۔ ایک نسخہ میرے علم میں بھی ہے جو ڈاکٹر اسامیل کی وساطت ہے معلوم موا۔ آب لال کرتی (راولینڈی) میں مطب کرتے تھے۔

ایک دن ان کے پاس میضا تھا کدانیا مریض آیا ہے رو دن سے مسلسل بھی آ ربی تھی اور بند ہونے کا نام نہ لیتی۔ مطب کے سامنے کھل والا تھا۔ ڈاکٹر اساعیل نے ملازم سے بڑا ساخا کی لفاف منگوایا اور مریض سے کہا کداس ے اینامندؤ ھانگ او۔

مریض نے لفافہ چیرے پرایے لگایا کدمنداور ناک اس كاندرآ كئے۔تب ذاكر صاحب نے كہا كدفانے كو پكڑے چھ دیرا ہے بی بینے رہو۔ چنال جدمریض لفافے کے اندر ای سانس لینے لگا۔ دی منٹ بعداس کی پیلی بند ہوگی۔

اس سنخ کا قائدہ سے کداے اپنانے میں کوئی تقسان حہیں۔خدانخواستہ آرام نہ آئے تو حکیم صاحب کے تیر بہدف ن خے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ (جادید احمد سعد بقی راولینڈی)

ورمیان میں غیر بود ہو جاتا ہے۔محکمہ ڈاک کے ملاز مین شاید انھیں اینے دوستوں کو بطور تھنہ دے ڈالتے ہیں۔ نجانے كريشن كى بيشكل كب محتم بوگى؟ (بشيراحمر بهني بهاول يور). دوغلطهال

شاره وتمبر میں شائع شدہ این آپ بیتی زیر مطالعہ ربی۔ اس میں دو غلطیاں رہ لیٹی جن کی سیج ضروری ہے۔اوّل میرا نام'' مہراعظمیٰ' ہے جبکہ مضمون میں''موہر المظمیٰ' لکھا گیا۔ دوم میری آپ بیتی کا پہلا حصہ اگست ا من سید بیار میں شاقع ہوا تھا۔ نہیں ماہ اکتو بر میں شاقع ہوا تھا۔ ( سمبراعظمیٰ ڈیفنس کراچی )

ناروے کےصولی اصغر

یہ ۱۹۷۰ کی بات ہے جب جک تمبر ۱۹۲۴ سمندری فیصل آباد ہے صوفی میاں محمد اصغر ناروے ہینیے۔ پھر انھوں نے اس مغرفی ملک میں اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے تن منن دهن وار ديا\_

جب صوفی صاحب اوسلو میں مقیم ہو مھنے تو تسی بھی مسلمان کی رہائش گاہ میں تقبیم القرآن لے کر ورس و بے لگے۔شروع میں بہت کم مرد وزن تنے پھرخدا تعالیٰ کے فضل ہےان کی تعداد بڑھتی چکی گئی۔

ينال جد أيك عمارت فولكيف ماؤس مين مهم كراؤن کرائے ہر ایک کمرالے لیا حمیا۔رفتہ رفتہ منی یا کستانی اوسلو میں مقیم ہو گئے۔ ان کی اکثریت درس قرآ ن میں شریک موتی ۔ انبذا فیصلہ ہوا کہ شہر میں اسلامی مرکز تعمیر کیا جائے۔ ٩٠ کی وبانی کے آغاز ہے اسلامی مرکز کی تقبیر کے لیے چندہ جمع کیا جانے لگا۔ اس مہم میں صوفی صاحب پیش پیش رہے۔ وہ کوئی غیرمعمولی شخصیت نبیں تنے مگر اسلام ے محبت اورایمائی جذبے کی بدولت انھوں نے مخلص احباب کی ایک جماعت تیار کر لی۔

شبانه روز جدوجبد رنگ لائی اوراسلامی مرکز کی تغییر کے کیے مطلوبہ رقم جمع ہو گئی۔آج اوسلو کے مرکز میں واقع

أردودًا يُجَسِّ 238 📗 جورى 2015 ء

# پاک سوسائی فائے کام کی میکئی پیشمائے فائے کام کے بھی کیا ہے = UNUSUS

 پیرای ٹیک گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن ﴿

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فا کلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي،نار مل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنکوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

وْاوْنُلُودْكُرِينِ www.paksociety.com

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan





ایک مثالید صرف نوجوانوں کے لیے



(جواب لکسنے سے پہلے و کھ بیجے کہ آپ کی تعر 18 کے 28 سال کے درمیان عی ہے)

ماہ دسمبرمیں دیے گئے اسلامی کوئز کے درست جوابات

اسوای کوزار (الف) منتوم (ب) بیت افل اسالی کوزار (الف) انکارکرد (ب) الد تعالی و الت استان می کوشریک کرد

قرعه اندازی میں جیتنے والوں کے نام

2\_ محمد إلى من سركودها 3 - التنبياق الهمة مال كنذ 4 - التنفر وقاص بطلع راوليندي

1 - يشري ميب، كرايي

قرعه اندازی میں جیتنے والوں کے نام

واقب محدوريت (راوليندي)، اويس في لويه تيك على)، ماكثه قاطمه (فيمل آياد)، كنابرو منايت (يادور)، منورسعيد قاتزادو (سكريند)، الد احاق زيرو(شياري سنده)، اولين ميب (يعل آياد)، صن ميب (فيعل آياد)، يشري ميب (الرايي)، عدمتير(ميدرآياد)، ظه تعين (حيدرة يا) مرزا باوي ديك (حيدرة ياو) مناهمة قريم (كران ك ) ماه رث (حيدرة ياد) داجبال مليم (حيدرة ياد) ، (والو كينت)، قاطم سعد (والو كيت ) اظفر وقاص (مثلغ راوليندي)، توسيف الدر حيدرآباد) جد سنزش عباس (مركودها)، محد الليل ميان (سركودها) جزواله شادخان (سركودها) جمد بلال شن (سركودها) والشياق احد (مالاكند)

حضرت بال ابن رباح ك ما لك كوبب بها جلا كرحضرت بالأسلمان موهما بياتواس فيصله كيا كرووات موا وے کر اپنی برز دلی کا مظاہر و کرے گا۔ اس نے مجبور کے ریشوں ہے ایک پیشدا ہوایا اور اس میں حضرت بال کی کردان پھٹسا کرا ہے ان از کوں کے باتھ میں تھا دیا جورہم و جدروی کے نام تک ہے نا آشنا تھے۔ (الف) حضرت إلا أورياكس في كرايا؟ (ب) حضرت إلا كما لك كانام بنا كين؟

حضرت سية اسلام كي منهل شاتون تعيي بضول في جام شباوت نوش فرمايا الفار تكريد ايت قدى اور ايها صبرواستقلال تمام اسلام الانے والول مين تين ويكساسيا تمار يندمونين ايسي بحي تي جنسين علم وتحدد كاختان اس حد تك بنایا کیا تھا کہ وہ کمزور پڑ گئے ٹابت قدم شارہ سکے اور آزاد کر وینے کی بیٹین و باتی پر ان کے منہ سے کفر والحاد کے القائلہ

(الف) حضرت مثير كوشبيدكس في كيا؟ (ب) مورتون مين سب سے بيلے ايمان كون الكين؟

ا نوت: تمام قار كين اينانام و ياجس يTCS بيني حكيدرست للعيس اورساته ويس ا سلامک پیبلی کمیشنز اینامو بال نهریانی فی حال نمبروینالازم به دگرند TCS بیخ نبین یا تا درگزشته منسوروباتان روزار ابور کی ماوے جمیں TCSواپس ار مدیر امدیر اُردو دانجست اور)

انعامات كم كياتماون

2015 5.5: 240

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

